

مولانا دوست محمد شاہد مورّغ احدیث



ية خ

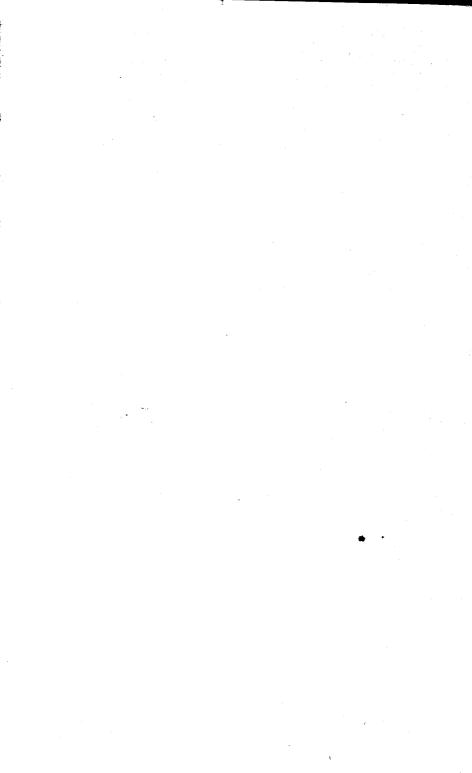



بهلىقصل

مذكرة الشهادتين (ازقلم مبادك حفرت بانى سلوامية) مشيخ عم كوخراج تحسين د فارسى نظر صفرت بانى سلوامديه) مرتيب د صفرت ثافت ما يركولوي شبهيد مرقوم كي ميتمديد واقعا صفرا قل د سيدا حمد لود كا بلي "

تنهید مرحوم کے جبتہ دیدوا فغات حصد دوم (روایات حصرت سیدعبال سادها می دروایات حصرت سیدعبال سادها می درک معاصب)

و نیا تھر کے احمدی سکالرز سے دردستدانہ اپیل مولانا دوست محدشاہد

ماه دوست عدسابد مورغ احمدیت)

تنہدائے افغانستان کا عالی متعام دحض

(حفرت سيرنا ففل عمر)

## ایک ایمان افروز روایت

کے پاس جاؤک (اور کہوں) تھے نو کا بل سے نظر آگیا مگر مہیں جو سب سے نزدیک ہو کہ جھے د کھائی نہ دیا۔

( بیان جناب الندوته صاحب حرّ ریبانر د سرداسر قادیان مورخه ۷۷ دسمبر ۱۹۳۹ء منفوله روایات حبد عصر ۱۹۳۹

## بِنهِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّمِيمُ 4

## وصيت نبوى اور مهيد كابل

فبوب كبريا خامم الانبياء حضرت محدمصطفى صلى الندعليرو للم في استرى زمان كري وركات ذكره كرت بوث وصيت فرائي:

"تَكُونَ دُعَاةُ الضَّلَالَةِ فَإِنْ دَنَيْتَ يَوْمَنُذِ خَلِيْفَةَ اللَّهِ فِي أَنْ دَنُيْتَ يَوْمَنُذِ خَلِيْفَةَ اللَّهِ فِي الْاَرْضِ فَالْزِمْنَ وَإِنْ نَهِكَ جِسْمُكَ وَاكْخِذَ

مالك - " (سناحدين منبل طده مسيم)

کس زمانہ میں داعیانِ صلالت پیدا ہوجائیں گے۔ ان حالات میں اگر تم زمین میں خلیفۃ التُد کو دیکھو تو نہایت مضبطی کےساتھ اس کے دامن سے والبتنہ ہوجاؤ خواہ تہسادا حسر لدول ان کے دامن سے والبتنہ ہوجاؤ خواہ تہسادا

صبم لہولہان کردیا جائے اور تہاراسب مال صبط کرلیا جائے ۔

اس وصیت نوی کے مطابق شیخ العجم رئیس اعظم خوست حصرت مودی شہزادہ سیدعبداللطیف نے ۱۹۲ حجولائی ۱۹۰۳ کو کابل میں جام شہادت نوش کیا ہے

بنا كروند فوش رسم بخاك وفون علطيدك خدا رحمت كند إيس عاشقان بإك طينت را

بات مین بلکہ اس میں عید کی توشیاں مناتے والے احدیوں کے بیے
یہ اسمانی اضارہ ہے کہ شہید مرحم کے مقدس خون کی برکت ہے کہ
احمدیت کا نتھا یو دہ تیز و تند طوفانوں اور خوفناک اندھیوں کے باوجود
اب سدا بہاد درخت بن چکا ہے اور اس کی شافیں یو دہ سے امریکہ
اور افریقہ سے اسٹریلیا کی بی اور اس کی شافیں اور فرز دان احدیت
اور افریق سے اسٹریلیا کی بی ایک اور اس کی بی بیس اور فرز دان احدیت
کمال فدائیت اور ہے حکمی سے صفرت شہید مرحم کے پہم کو اہراتے
ہوئے ہر براعظم، ہر قوم اور ہر ملک بیں اپنی جان مال اور عرقت و
ابرو کا نذرانہ بیفی کو رہے ہیں۔ ب

عاشقول کا شونی قربانی تو دیگھ خون کی اس راہ میں ارزانی تو دیجھ سے اکبلا کفر سے زور آزما! احمدی کی روح ایمانی تو دیجھ احمدی کی روح ایمانی تو دیجھ

(حیدا فقل مربی افتار بانی سلم احمد بیت فقل مربی بیشتر شہید محصر افتار بیشتر شہید محموم کے حادثہ سنہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیشگوئی فرائی می کو " کا بل کی سرزمین پر یہ خون اس تنم کی اندیہ جو مقول عصر میں مرا درخت بن جاتا ہے اور سراد کا پرند ہے اس پر اینا بہرا کرتے ہیں ۔ "
پر اینا ببرا کرتے ہیں ۔ "
("تذکرة الشہادین صلے مصر میں م

نیز اپنے ایک کشف کی بناء پر خبر دی کہ :۔ " اس خلاکا صریح یہ منشار معلوم ہونا ہے کہ وہ بہت سے ایسے افراد اس جاعت میں بید اکرے جوصاحزادہ مولوی عبداللطیف کی روح رکھتے ہوں اور ان کی روح الحقید کا ایک نیا پودہ ہوں .... خدالقائی ہت سے ان کے قائم مقام پیدا کردیے کا سویں لین کر کھتا ہوں کشف کی تعییر کھتا ہوں کشف کی تعییر ظاہر ہوجائے گی۔"
ظاہر ہوجائے گی۔"

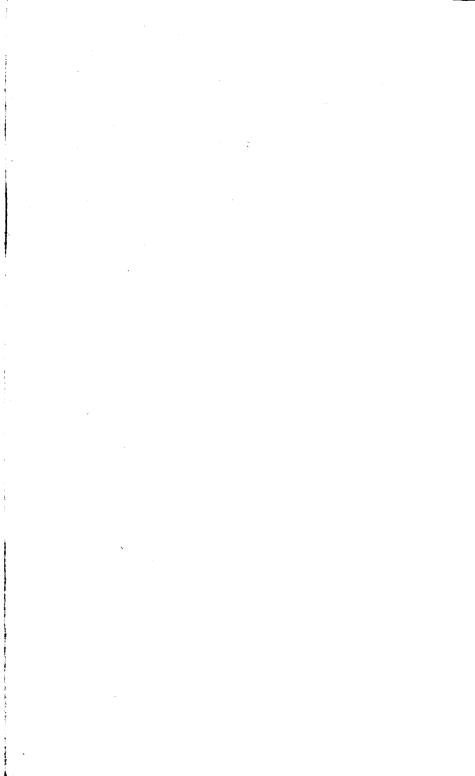

## يهلى قصل.

"مرزكرة الشهادين"

(رقم فرموده حضرت بانی سلسله حید) مطبوعه اکتوبرس اله

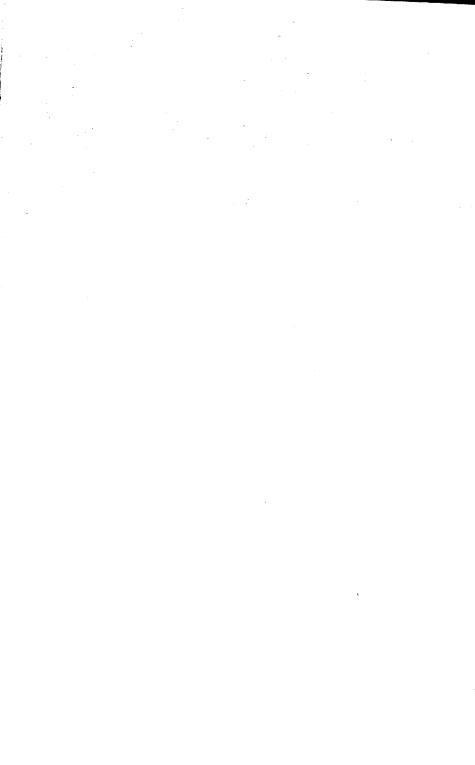

بيب للواتطن التيم

مَنْ مَنْ مَنْ مَا لَيْ عَلَى رَسُوْ لِهِ الْمُجْرِرُو مَنْ مَنْ دُيلُهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينِ اصْطَفْ

" اس زمانہ میں اگرجہ اسمان کے نیجے طرح طرح کے ظلم ہورہے ہیں مگرص طلم کو انھی میں ذیل میں بیان کروں کا روہ ایک ایسا در دناک حادثہ ہے کہ دل کو ہلا دیتا ہے اور بدن پر لرزہ ڈالناہے ۔ .... انہیں دنوں میں جبکہ ..... نہایت زیردست اور قوی نشان ظاہر ہوئے اور مبرا دعوئی مج موعود ہونے کا دلائل کے ساتھ دنیامیں شائے ہوا ۔ فوست علاقہ حدود کا بل میں ایک بزرگ تک جن کا نام اخوندزلوہ مولوی عبداللطیف ہے ۔ کسی اتفاق سے میری کتابیں پہنجیں اور وہ ممالی حود کا بل کے دائیں کتابیں بہنجیں اور وہ میں دلائل حود تقال اور عقل اور نا شدات سماوی سے میں نے انی کتابوں

تمام دلائل جو نقل اور عقل اور نائیدات سماوی سے میں نے اپنی کتابوں میں فکھے تقے۔ وہ سب ولیلیں انکی نظرسے گزریں ۔ اور چونکہ وہ بزرگ منہا بیت باک باطن اور ابلِ علم اور ابلِ فراست اور خلائریں اور تقوٰی شعار تقے ۔ اس لیے انکے دل پر ان دلائل کا قوی اتز ہوا ۔ اور انکو اس وعوے کی تصدیق میں کوئی دقت بیش نہ آئی ۔ اور انکی باک میں منجانب اللہ سے اور یہ دعنی منکونی نہ آئی ۔ اور انکی باک میں شخص منجانب اللہ سے اور یہ دعنی صمیمے ہے۔ تب انہوں نے میری کتابوں کھانی جبت سے د بجنیا تنہ وع کیا

اور انکی روح تبو نهایت صاف ا ور منتعدی مبری طرف کلینمی گئی

یہاں یک ان کیلئے بغیر ملاقات کے دور بیٹے رہانہات دشوار ہو گیا۔ آخر اس زبر دست کشش اور مبتت اور اخلاص کا نتیجه بیر ہوا کہ انہوں تے اس غرمن سے کہ ریاست کابل سے اجازت حاصل ہوجائے ج کے لیے مصتم ارادہ کیا اور امیر کا بل سے اس سفر کے لیے درخواست کی چونکر وہ امیر کا بل کی نظر میں آیک برگزیدہ عالم اور تمام علمامے سرداد شجھے جانتے نقتے . اس لیے مذ صرف ان کو اجازت ہوئی بلکہ امداد کے طور ہر کھ روییہ بھی دیا گیا۔ سو وہ اجازت حاصل کرکے قادیان ہیں پہنیے اور جب مجدسے انتی ملاقات ہوئ نو قسم اس خدا کی صب کے استمانی میری جان ہے ۔ میں نے ان کو اپنی بیرولی اور اینے دعولی کی تصدیق بی السافاتية بالكرخس سے بوط كر ات ن كيلي مكن نبس واور جيساكرايك شیشہ عطرسے بھرا ہو تاہے ایسا ہی ہیں نے ان کو اپنی فیت مجرا ہوایا یا۔ اور جیساکہ ان کا چہرہ نورانی تفا الیا ہی ان کا دل مجم نوراً فِي معلوم بوزا تفاء الس بزرك مرحوم مين تهايت قابل رشك يصفت تقی که در حفیقت وه دین کو دنیا پر مفدم رکها تفا اور در حقیقت ان راستیا زوں میں سے تھا جو خدا سے ڈر کر اینے تقولی اوراطاعت اللی کو انتہاء تک پہنیا تے ہیں اور خدا کے نوش کرنے کیلئے اور اسکی رضا حاصل کرنے کے لینے اپنی جان اور عربت اور مال کو آیک ناکارہ خس وخاشاک کی طرح اینے احقے سے حیور دینے کو تیار ہوتے ہی ا کی ایمانی قوت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ اگر میں اس کو ایک بڑے سے بڑنے پہاوسے تشبیبہ دوں تو میں ولانا ہو کہ میری تشبیبہ اقص نہ ہو . اکثر وگ با وجو د .... بیعت کے اور با وجود میرے دعوی کھے تقدین کے پیر معبی دنیا کو دین پر مقدم رکھنے کے زہریا تخم سے بکتی نجات نہیں بیت بلکہ کیم ماونی ان میں باقی رہ جاتی ہے ۔ اور ایک پوشید بخل

خواه وه جان ميم متعلق بواورخواه آبرو كم متعلق اورخواه مال كے اور خواه اخلاقی حالنول کے متعلق ان کے نامکمل نفسول میں یایا جاتا ہے ۔ اسی وجرسے ان کی نسبت ہمیشہ میری یہ حالت رستی سے کہ میں سمیشہ کسی خدمتِ دینی سے بیش کرتے کے وقت ورثا رہنا ہوں کہ ان کو ا تبلاء بیش نہ اوے ۔ اور اس خدمت کو اپنے ید بوجھسم کر اپنی بیوت کو الوداع نه كهه ديں ـ ليكن ميں كن الفاظ سے اس بزرگ مرحوم كى تعريف كرول حس نے اپنے مال اور آبرو اور جان کو میری پیروی میں بور بھینک دیا کہ حس طرح کوئی ردی جیز بھینک دی جاتی ہے ۔ اکثر توگوں کو میں د بی ما بول که ان کا اوّل اور آن زبرابر تنبین موتا اور ادنی سی عفوکر یات بطانی وسوسہ یا برصحبت سے وہ گرجاتے ہیں مگر اس جوال مرد مرحوم کی استقامت کی تعضیل میں کن الفاظ سے بیان کروں کہ وہ نورِ يقبّن من دميدم ترقى كرتا كيا - إور حب وه ميرك باس بنها تو مين یں بن سے دریا فت کیا کہ کن دلائل سے آپ نے جمعے شناخت کیا۔ تو انہوں نے فرایا کہ سب سے پہلے قرآن ہے خس نے آیکی طرف میری دہری کی اور فرایا کہ میں ایک السی طبیعت کا آدمی تھا کہ نیہلے سے قیصلہ کر جیکا تفاکہ یہ زمانہ حس میں ہم ہیں ۔ اس زمانہ کے اکثر مسلمان اسلامی روحانیت سے بہت دور جایر کے بیں ۔ وہ اپنی زباتوں سے کہتے ہیں كم سم أيمان لائے مكران كے دل مومن نہيں اور ان كے اقوال اور ا فعال بدعت اور تنرک اور الواع واقسام کی معصیت سے پُریس السا بنی بیرونی جلے بھی انتہاء تک بنیج کئے ہیں۔ اور اکٹر دل تاریک بردوں میں الیسے بے حس و حرکت بین کم گویا مرکئے ہیں ۔ اور وہ دین اورتعولی تجوآ تخضرت صلى التدعلية وستتم لائے تنفے حَس كى تغليم صحابہ رصى التدعہم کودی گئی عقی ۔ اور وہ صدق اور لیتین اور ایمان جوانس پاک جماعت

کو ملا تفار بلا شہراب وہ بباعث کثرت غفلت کے مفقود سے ۔اور تناذ بادر حکم معدوم کار کھنا ہے ۔ البیا سی میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام ایک مردہ کی حالت ملی ہورہ سے ۔ آب وہ وقت اگراہے کریددہ غيب كوفي منجاب الله مجدد دين بيبدا بو . ملكه مين روز بروز اس اضطراب میں تقاکہ وقت تنگ ہوتا جا آہے ۔ انہیں داؤں میں یہ آواز میربے کا لوں نک بہنمی کہ ایک سنخص نے قادبان ملک بنجاب میں میرج موعود ہو کا دعولی کیا ہے۔ اور میں نے بڑی کوشش سے بیند کتابیں آپ کی تالیف کردہ بہم بہنچائیں ۔ اور انصاف کی نظرسے ان پر عور کرکے بھر قرآن کیم بد ان کو عرض کیا تو فرآن سندلیف کو ان کے بر بیان کامقدی بایاً . لین وه بات حس تے پہلے بہلے مجمد اس طرف حرکت دی وہ بہی سے کہ یں نے دیکھا کہ ایک طرف تو قرآن ترایف بیان کررا سے کرعینی علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں اور والیس میں آئیں گئے اور دوسری طرف وہ موسوی سلسلہ کے مقابل پر اس امت کو وعدہ دیتا ہے کہ وہ اس امت کی مصیبت اور منالت کے داؤں میں ان خلیفوں کے رنگ میں خلیفے بھیجنا رہے کا جوموسوی سلسلہ کے قائم اور بحال ر کھنے کیلٹے بھیج كُتُ تَق . سوچونكم ان مين سے حضرت عيسى عليه اللام ايك اليفينة نف ہوموسوی سلسلہ کے ہم خرمیں بیدا ہوئے۔ اور نیزوہ ایسے خلیفے تفے كرجو الرائي كے بيع مامور مين بوٹے تھے۔ اس بيع فراتفائي كے كلام سے صرور یہ سمجا جاتا ہے کہ ان کے دیگ پر بی آس اگت میں اخری ذات میں اخری ذات میں کوئ پیدا ہو۔ اسی طرح بہت سے کلماتِ محرفت اور دانائی کے ان کے منہ سے میں نے ستے جو لیف یادر سے اور تعبق مول گئے اور وہ کئی مہینہ کک میرے پانس رہے ۔ اور اس قدر ان کومیری باتوں میں دلمييي بونى كم انبول نے ميري باتوں كو جج بر ترجيح دى اور كماكم ميناس

علم کا فتاج ہوں حس سے ایمان قری ہو اور علم عمل پر مقدم ہے سو میں نے ان کو منتقد پاکر جہاں تک میرے لیے ممکن تقا اپنے معادف ان کے دل میں ڈللے ....

.... مولوی صافح المطیق الله عید جب قادیان میں آئے قو مرف ان کو میں فائدہ نہ ہوا کہ انہول نے مفصل طور پر میرسے دعولی کے دلائل سنے بلکہ ان چند مہینول کے عرصہ میں جو وہ قادیان میرسے یاس رہے اور ایک سفر جہلم کک مجی میرسے ساتھ کیا ۔ بعض آسمانی نشان مجی میری ایک سفر جہلم کک مجی میرسے ساتھ کیا ۔ بعض آسمانی نشان مجی میرسے ساتھ کیا ۔ بعض آسمانی نشان مجی میرسے ساتھ کیا ۔ بعض آسمانی اور الواد اور خوارت کا شید میں امہوں نے مشاہدہ کیے۔ ان تمام براہین اور الواد اور خوارت کو دیکھنے کی وجہسے وہ فرق العادت لفتین سے مجرکے اور طافت بالا کو کھنے کر سے گئی .....

کی دجرسے ان پر الہام اور وجی کا دروازہ کھولاگیا اور خوانقالی کی دجرسے ان پر الہام اور وجی کا دروازہ کھولاگیا اور فوانقالی کی طرف سے کھلے تعظوں میں میری تصدیق کے بارے میں انہوں نے ہائیں جنگی دجرسے آخرکار انہوں نے اس شہادت کا تربت اپنے یکے منظور کیا حبیکے مفضل کھنے کیلئے اب و فتت آگیاہے ۔ یقیناً یادرکھ کہت طرزسے انہوں نے میری تصدیق کی داہ میں مرنا قبول کیا۔ اس قسم کی موت اسلام کے تیرہ سوبرس کے سلم میں بخز نمونہ صحابہ رحتی اللہ عنہم کے اور کسی جگہ نہیں یا و کے ۔ لیس بلاشبہ آن طرح ان کا غیرا اللہ عنہم کے اور کسی جگہ نہیں یا و کے ۔ لیس بلاشبہ آن طرح ان کا غیرا اور میری تصدیق میں تقد جان خوانی کے جو الم کرنا یہ میری سجائی پر الیک عظیم الشان نشان ہے ۔ مگر ان کے لیے جو سمجھ دی تھے ہیں۔ انسان ایک و سنبہ کی حالت میں کب بیا شاہے کہ ابنی جان دے دے ۔ اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو تبا ہی میں والے ۔ مجرع ب تریہ کہ یہ بزرگ معولی النان نہیں تقا۔ بلکہ ریاست کا بل میں کئی لاکھ کی آئی اپنی جاگیر معولی النان نہیں تقا۔ بلکہ ریاست کا بل میں کئی لاکھ کی آئی اپنی جاگیر

تحتی اور انگریزی عملداری میں تھی بہت سی زمین تمتی ۔ اور طاقت علی اس درج مک محق کرریاست نے تمام مواوں کا ان کوسردار قراد دیا تھا وه سب سے زیادہ عالم علم قرآن اور مدیث اور فقر میں سمے جاتے تھے اور نئے امیری دستار بندی کی رسم بھی انہیں کے ہاتھ سے ہوتی تنی عی -اور اگر امیر فوت بوجائے تو اس کے ضارہ پڑھنے کیلئے می وی مقرر تقے ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں معتبر ذرایعہ سے پہنی ہیں۔ اور انکی خاص ذبان سے میں نے سٹا تھا کہ ریاست کابل میں بیانس ہزار کے قریب ان کے معتقد اور اداد تمند میں جی میں سے تعض ارکان ریاست مھی سفتے عرض یہ بزرگ ملک کابل میں ایک فرد تھا ۔ اور کیا علم کے لحاظ سے اور کیا تغوی کے لحاظم اور کیاجاہ اور مرتبہ کے لحاظ سے اور کیا خاندان کے لحاظے ایس ملک میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ اور علاوہ مولوی کے طاب کے صاحرادہ اور اخوان زادہ اور شہزادہ کے نقب سے اس مک بين مشهور عقر أورشهيد مرحوم ليك مباكتب خانه حديث اورتغييراور نقة كا اينے ياس ركھتے تق - أور ننى كابول كے خريدنے كيلئے ميشہ حريق عقے اور سمیتنم درس و تدرلیس کا شغل جاری مقا ۔ اور صدیا آدمی ان کی ٹاکردی کا تخر حاصل کرکے مولویت کا خطاب پاتنے تھے۔ لیکن بایں ہمہ کال یہ تقا کہ ہے تقبی اور انکسار میں اس مرتبہ تک پہنے بگئے بھتے کہ جب يك النان فنا في الله نه مو - يه مرتبه تهين بإسكنا - مرايك شخص كسى قدر شهرت اورعلم سے فجوب بوجاتا ہے۔ اور اپنے نیک کھ چیز سمچنے لکتا اور کو ہی علم اور شہرت خی طلبی سے اسکو مانغ ہوجاتی ہے ۔ منگر مینخص الساب تنعس تفاكه باوجود مكه ايك فهوعه فضائل كاجامع تقا مكرتب می کسی حقیقت حقہ کے قبول کرنے سے اس کو اپنی علی اور عملی اور خاندانی وجاست مانع بیس موسکتی محی اور مخرسیانی براینجان فران

ک اور سماری جاعت کے لیے ایک الیا اور جیوندگیا حس کی یابندی کا مشار ضا کا ہے۔ اب سم ذیل میں اس بزرگ کی شہادت کے واقعہ م معت بین که کس درد ناک طریق سے وہ قبل کیا گیا اور اس راہ میں ممیا استفامت اسنے دکھائی کہ بجبر کا مل قوت ایانی کے اس دارالفرور میں کوئی بہیں دکھلاسکتا۔ اور یا لا خربہم یہ بھی تکھیں کے کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا کیونکہ آج شیعے تنگیس برس پہلے انکی منہما دت اور اسکے ایک شاكردى شبهادت كىنسبت فلالقالى فيفحه خردى تقى صب كواسى زمانه ين میں نے اپنی کناب براہیں احتریہ میں مثا کے کیا تھا۔ سواس بزدگ مروم نے مر فقط وہ نشان د کھلایا جو کامل استقامت کے دیگ میں اس سے ظہور میں آیا۔ بلکہ یہ دوسمانشان بھی اسکے دربیہ سے ظاہر مورکیا ہو ایک قت مراز کی بیٹکوئی اسکی شہادت سے بوری ہوگئی جبیا کہ ہم انشامالٹ اخیر میں اس بیشکوئی کو درج کریں گے ب یں ، جب کہ براہین احمدیہ کی بیٹگوئی میں دو شہادتوں کا ذکرہے واضح رہے کہ براہین احمدیہ کی بیٹگوئی میں دو شہادتوں کا ذکرہے ا وربہلی شہادت میاں عبدالر من مولوی صاحب موسوف کے شاکردکی می حس کی معمیل امیرعدالرحل لینی اس امیر کے باب سے بوئی ۔اس

مين المنظم المين المين المين المين المراد مولوى المين المراد مولوى المين المي

رہے ہم ملحاظ ترتیب زمانی بیلے میاں عبدالرجمان مرحوم کی شہادت کا ذکر

مولوی صاحبرادہ عبداللطیف صاحب مرحم کی شہادت سے تخیناً دوہوں پہلے ایک درستید انکے قادیان

مرد شامید دو یا تین و فعم اے اور سریک مرتبہ کئی کئی مینہ مک سے اور متوا قوصحبت اور تعلیم اور دلائل کے سطے سے ان کا ایان شہداء کا رنگ بگرا گیا ۔ اور احمٰی د فعرجب کا بل والس کئے تو ور میری تعلیم سے پورا حصر کے ملے عقم و اور اتفاقاً اللا کی حاصری کے آیام مرکبین کتابیں میری طرف سے جہادی مانعت بی میں میں میں ان کو لقين بوكيًا تقاكم يرسلنه جهادكا فالنسطير السا ألفاق بواكه حب وہ مجمد سے رخصت ہو کر بت ور بن بیٹ او آنفاقاً خوام کال الدین صاحب بلیڈر سے جو پشاور میں سنتے اور میرے مربد بین ملاقات ہوئی اور انہیں داوں میں تواج کال الدین صاحب نے ایک رسالہ جہاد کی مانعت من شالع كيا تقاء اس سع ال كوسي اطلاع بوئ اور ومضمك السا ان ك حل ميں بيٹ كيا كم كابل من جاكر جا بحا انہوں نے يہ ذكر تشروع كيا . كم انتكريزول سے جهاد كرنا درست ننيس كيونكروه ايك کثیر کروہ مسلمانوں کئے حامی ہیں 'اور کئی کروڈمسلمان آمن وعافیت سے ان کے زیرسایہ زندگی تبرکرتے ہیں ۔ تب یہ خبر رفتہ رفتہ امير عدد الرحل كو بيني كتى - اور يه معى تعف تشرير بنجابيول في جواس کے ساتھ طازمت کا تعلق رکھتے ہیں اس پر ظاہر کیا کہ یہ ایک پنجابی تشخص کامریدہے جو اینے تیکن منبع موعود ظاہر کرتا ہے اور اسکی یہ معی تعلیم سے کم انگریزوں سے جہاد درست نہیں۔ بلکہ اس تمانم میں قطعاً جہاد کا فالف ہے ۔ تب امیریہ بات س کر بہت برا فروخته بوگیااور اس کو قید کرنے کا حکم دیا یکا مزید تحقیقات سے کچھ زياده حال معلوم بو - اخرير بات يايه طبوت كوبيني كمي كمر ورتيخ في سیح قادیانی کامرید اور مسئله جها د کا فنالف سے "تب اس مطلوم کو کردن میں کی اوال کر اور دم بند کرے شبید کیا گیا ۔ کتے من کاس کی شہادت کے وقت لعض اسمانی نشان ظاہر ہوئے۔
یہ تو میاں عبدالوحل شہید کا ذکر سے ۔ اب ہم مولوی صاحران عبداللطیف کی شہادی کا درد تاک ذکر کے بیں اور اپنی جاعت کو تعبداللطیف کی شہادی کا درد تاک ذکر کے بی اور اپنی جاعت کو تعبد کرتے ہیں کہ اس فتم کا ایمان حاصل کرنے کیلئے دعاکرتے رہیں جب تک اسمان کرتے ہیں کہ ان اور کچھ دنیا کا ہے تب تک اسمان پر اس کا نام مومن نہیں۔

بيان واقعه الكريت مولوى صاحبراده عباللطيف صاحب مرحم ركيل عفرالله معمد صاحب مرحم ركيل عفرالله معمد علاقه كابل عفرالله للهم م

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ مولوی صاحب خوست علاقہ کابل سے قادیان میں آکر کئی جبینہ میرے یا س اور میری صحبت میں دہے۔ پیر اس کے ہمیان پر یہ امر قطعی طور پر فیصلہ یا چکا۔ کہ وہ درجہ مہادت یادیں تو اس کے لیے یہ تقریب پیدا ہوئی کہ وہ مجھ سے رخصت ہو کر اپنے وطن کی طرف والیس تشریف ہے گئے۔ ابجیبا کہ معتبر ذرائے سے اور خاص دیکھنے والوں کی معرفت مجھ معلوم ہو ہے ۔ فیصلہ دیا میں کابل کے نزدیک پہنچے تو علاقہ انگریزی میں مرز مین علاقہ دیا سے کابل کے نزدیک پہنچے تو علاقہ انگریزی میں مطہر کر بریکیڈیڈر محدصین کو توال کو جو ان کا شاکرد تھا۔ ایک خط محمد میر سے میر سے میر سے کی اجازت حاصل کر کے مجھے اطلاع دی تو امیر صاحب سے میر سے یا س بتھام کابل میں حاصر ہوجاؤں بلا اجازت اس لیے تشریف نہ ہے گئے کہ وقتب سفرامیر صاحب کویہ بلا اجازت اس لیے تشریف نہ ہے گئے کہ وقتب سفرامیر صاحب کویہ بلا اجازت اس لیے تشریف نہ ہے گئے کہ وقتب سفرامیر صاحب کویہ بلا اجازت اس لیے تشریف نہ ہے گئے کہ وقتب سفرامیر صاحب کویہ اطلاع دی متی کہ میں چے کوجا تا ہوں۔ مگر وہ اداوہ قادیان میں بہت

دیر تک عظم نے کے بورا نہ ہو سکا اور وقت کا تقامے جاتا رہار ا ورجونکر وه میری نسبت شاخت کر چکے تقے ، کر بہی شخص می مود سے ۔ اس لیے میری صحبت میں رسنا ان کو مقدم معلوم موار اور بوجب نعل أطِيْعُوا اللَّهُ وَٱطِيْعُوا الرَّسُولَ جُ كَا الدَّهُ الْهِ الْهُولِ فَيْ کسی دوسرے سال پر ڈال دیا۔ اور ہرایک دل اس بات کو فسوس كركتا ہے كم ايك تج كا ارادہ كرنے والے كيلئ اگر يہ بات بيش آ جائے۔ کہ وہ اس میع موعود کو دیکھ لے صبی کا تیزہ طورس سے اہل اسلام میں انتظار ہے ۔ کو بوجب لطن طریع قرآن اور احادیث کے وہ بغیر انس کی اجازت کے ج کو تہیں جائیا ۔ ہاک باجازت اسکے دوسرے وقت میں جاکتا ہے ، عرض چونکہ کاہ مرحوم سیدالسہداء ا بنی صحت نبت سے مج نہ کرسکا ۔ اور تادیان میں سی دن گزر گئے تو قبل اس کے کہ وہ سرزمین کا بل میں وارد ہوں ۔ اور صدودِ ریاست ﴿ كالدوقدم ركيس اختياطا فرين مصلحت سميا كرانكريرى علاقه مين رہ کر امیرکابل بر اینی سرگزشت کھول دی جائے کہ اس طرح بر ج کرتے سے معذوری بیش اس کی ۔ انہوں نے مناسب سمجاکہ بریگیدیر محدسين كوخط تكعانا وه مناسب موقعهد اصل حقيقت مناسب يفظول میں امیر کے گوش گزار کردیں ۔ اور اس خطامیں یہ لکھا کہ سکور میں ج کے لیے روانہ ہوا تھا ۔ مگر میج موعود کی تحب زیارت ہوگئی اور جونکر متبع کے ملنے کیلئے اور انس کی اطاعت مقدم رکھنے کیلئے خدا اور رسول کا حکم ہے ۔ اس مجبوری سے مجھے قادیان میں عقبرتا بڑا۔ اور میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہ کیا ۔ بلکر فراک اور حدیث کی دو سے اسی امر کو صروری سمعا - جب بہ خط برمگیکر شر محرسین کونوال کو بہنچا تو اس نے وہ خط اینے زانو کے پنیچے رکھ لیا اور اس وقت بین

للبريمياء مكراس كے نائب كو جو فالف اور سشرير آدى تھا۔ كسي طرح يتم مك كيا ـ كه يه مولوى صاحبزاده عبداللطيف صاحب كا خطب اوروہ قادیان میں عمرے رہے۔ تب اس نے وہ خط کسی تدبیرے نکال لیا اور امیر صاحب کے اسکے بیش کر دیا۔ امیر صاحب نے برنگیڈیر موصین کوتوال سے دریا قت کیا کہ کیا یہ خط آپ سے نام آیا ہے۔ اس نے امیر کے موجودہ غیظ وغضب سے خوف کھا کر انکار کر دیا۔ مجر الیسا اتفاق ہوا کہ مولوی صاحب شہیدتے کئی وال پہلے خطائے جِوَابِ كَا انتظار كم كے ايك اور خط بذريع، واك فيرسين كوتوال كو كهاروه خط افسرواك خاند في كمول ليا اود الميرصاحب كوينجاديا چوتکہ قضاء وقدر سے مولوی صاحب کی شہادت مفدر منی اورتسمان يد وه بركزيد بزمره شهداء داخل موضيًا تقا أس لي امير صاحب ل ال كو بلات كيلي حكمت على سے كام ليا۔ اود ال كى طرف خط لكما كه أب بلاخطره خليه آؤً . الربي دعوى سي بوكا تو مي تمي مريد بو جاؤں گا۔ بیان تر نے والے کتے ہیں تم میں یہ معلوم نہیں کرفط امیر صاحب نے واک میں جمیجا مقایا دستی روانہ کیا تھا۔ بہرحال ان خط کو د بیھ کر مولوی صاحب موصوف کا بل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور قضاء و فذر نے نازل ہونا نثروع کردیا ۔ راویوں رنے بیان کیا ہے کہ حب تنہید مرحوم کابل کے بازارسے گزرے فو گھوڈے پر سوار تھے اور انکی تشریف ہوری سے اور انکی تشریف ہوری سے بہلے عام طور پر کابل میں مشہور تھا کہ امیرصاحب نے افوندزادہ صاحب کو دِصوکہ دیکر بلایا ہے ۔ اب لجد اس کے دیکھنے والوں کا یہ بیان ہے کہ حب انوندزادہ صاحب مرحوم بازارسے گزرے تو ہم اور دور سے بت سے بازاری لوگ سائقہ چلے گئے ۔ اور بہ معی بیان کیا کہ آتھ

مرکاری سوار خوست سے بی ان کے ممراہ کیے گئے تھے ۔ کیونکم ایکے فوست پنینے سے ملے حکم سوکاری ان کے گرفتار کرتے کیلئے حاکم خوست کے مم اچکا مقا عرص جب امیر کے دوبرو بیش کیے گئے او من لغول نے پہلے سے ہی ان کے مزاج کومتغر کر دکھا تھا۔ اس لیے دہ بہت ظالمانہ پوٹس سے بیش اسٹے ۔ اور حکم دیا کہ مجھے ان سے وائ بے - انکو فاصلہ یہ کھڑا کرو ۔ میر مقوری دیرے لید مکم دیا کہ ال كو اس فلعمين حبس من خود امير صاحب ريست بين فيد كردو اور زنجر غراغراب سادو - يه زنجر وزني ليك مي وبيس سير انكريزي كا بوتا ينه و كرسه كدن مك كير كينا ب اوراس مي مفاري عي ت اللہ ہے۔ اور نیز حکم دیا کہ باؤں میں بیرای وزنی اس موسیر انگرینی کی مکا دو ۔ میر اس کے بعد مولوی صاحب جار مہینہ میں قیدرہے اور اس عصد میں کئی وقعہ ان کو امیر کی طرف سے فیمانش ہوئی کم نم اگر اکس خیال سے نوبر کر و کہ فادیانی در تقیقت میچ موعود ہے تو تہیں رہائی دی جائےگی ۔ مگر ہر مرتبہ البوں نے یہی جواب دیا کہ میں صاحب علم ہوں ۔ اور حق وباطل کی شناخت کرنے کی خدا نے مجھے توت عطاک سے - میں تے بودی تخفیق سے معلوم کولیا ہے کہ یر سنتھ در حقیقت مینے موعود ہے ۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرے اس بہو سے اختیار کوتے میں میری جان کی خر نیں سے ۔ اورمیرے اہل وعیال کی بربادی ہے ۔ مگر میں اس وقت اینے ایان کواپنی جان اور ہر ایک دنوی راحت پر مقدم سمینا ہوں ۔ شہید مرحوم نے نہ ایک دفعہ ملکہ قید ہوتے کی حالت میں بارہ یہی جواب دیا ۔اوریہ قید انگریزی فیدی طرح نہیں تفی حس میں السانی کمزوری کا کھھ کھھ لحاظ رکھا جا آ ہے ۔ بلکہ ایک سخت قید تھی حب کو انسان موت سے

مِرْ مَعْمِتًا ہے ۔ اس میں لوگوں نے شہید موصوف کی اس استقامت أمد استقلال كونهايت تعبّب سے ديكھا اور در حقيقت تعب كامقاً مع - كم اليساجليل الثنان فنخص كم جوكى لا كدروبيركى رياستكابل میں جاگیرد کمنا تھا اور اپنے فضائل علمی اور تقولے کی دم سے گویا منام سرزين كابل كابيشواتها اور قريباً بجاس برس كي عرتك تنعم اور الرام میں زندگی بسری علی ۔ اور بہت ک ابل وعیال اور عزید فرزندر كمتا تقا - تيريك د فغه وه اليي سنگين قيدس والاكيا جو موت سے بدتر تھی اور سے کے تصور سے بھی النان کے بدل ہو المذہ پڑتا ہے۔ ایسا تاذک اندام اور تعتوں کا پروردہ السان وم اس دوج کے گداد کرنے والی قیدیں صبر کو سکے۔ اور جان کامیان پر فدا کرے ۔ بالخصوص جس حالت میں امیر کابل کی طرف سے باربار ان کو بینام پہنچا تھا کہ اس قادیاتی صفیص کے دعولی سے انکار کر وو تو بم المي عرت سے رہا كيے جاؤ كي كرائن قوى الايمان بزرگ تے اس بار بار کے وعدہ کی کھ مجی پروان نہ کی ۔ اور بار بارمی جاب دیا کہ مجہ سے یہ امیدمت رکھوکہ میں ایمان پر دنیا کومقدم رکھ لول . اور کیونکر ہو سکتا ہے کہ حیل کو میں نے خوب شناخت کرایا اور ہر ایک طرح سے کستی کرلی۔ اپنی موت کے خوف سے اس کا انکار كردول - ير انكار أو في سے بنس بوكا مين ديكھ را بول كين نے حق یا یہ . اس لیے جندروزہ زندگی کے لیے مجمد سے یہ بالیانی منیں ہوئی۔ کہ میں اس ثابت شدہ حق کو جیور دوں ۔ میں جان چورا نے کیلئے تیار ہوں اور فیصلہ کر چکا ہوں مکرین میرے ساتھ جائے گا۔ انس بزرگ کے بارباد کے یہ جواب ایسے تھے۔ کہ سرزمین کابل کبھی ان کو فراموش نہیں کریگی ۔ اور کابل کے لوگوںنے اپنی نُکام

عربی یه مونه ایانداری اور استفامت کا کبی تنب و یکها بوگا ـ اس جگریہ بھی ذکر کرتے کے لائق سے ۔ کہ کابل کے امیرول کا پر طرایت بنیں سے ۔ کہ اس قدر بار بار وعدہ معافی دیکر ایک عقیدہ کے حیم انے کیلئے توج دلائیں۔ لیکن موادی عبداللطیف صاحب مرحوم کی یہ خاص رعایت اس وج سے عتی کہ وہ ریاست کابل کا گویا ایک بازو تھا اور مزاد ا ان ان اس کے معتقد عقے اور جیسا کہم اور تکویکے ہیں وہ ابیر کابل کی نظریں اس قدر منتخب عالم قاصل تفاً له ممام علمار مین آفتاب کی طرح سمجاجاً ما مقا لین مکن ہے کہ امیر کو بجائے توریبر رنج بمی ہوکہ الیبا برگزیدہ انسان علماءکے اتفاق دائے سے ضرور قتل کیا جائے گا۔ اور یہ تو ظاہر سے کہ مجل ایک طورت سے عنان حکومت کابل کے مولولوں کے کا تق میں سے اور حس بات پر مولوی لوگ آتفاق کرلیں عیر ممکن تیں کہ امیراس کے برخلاف کی کو سے ۔ لیس یہ امر قرین قیاس سے کہ ایک طرف اس البيركو موافر إون كالنوت تفا اور دوسري طرف تتبييد مرحوم كوب كناه و بکھنا تھا کیں یہی وجہ سے کہ وہ قبیدی تمام مرت میں بہی ہدلیت كرة الله كري أب اس شخص قادياني كومسيح موعود مت مانين - أور اس عقیدہ سے توب کریں ۔ تب آپ عرب کے سابھ رہا کردیے جا ڈیگے ۔ اور اسی نیٹ سے اس نے سنہید مرحم کو اس قلویں فيد كيا تقاحب قلعه مين وه آب ربتنا تفاية منواته فهما تش كاموقعه منّارسے - اور انس جگہ ایک اور بات لکھنے کے لائق سے - اور دراصل وہی ایک بات سے جو اس بلاکی موجب ہوئی۔اور وہ یہ سے کہ عبدالرحل شہید کے وقت سے یہ بات امیراورمولوبوں کو خوب معلوم مقی که تا دیانی بومیع موعود کا دعوی کرتا ہے جہاد کا له جلوالسيف مراد سي بمطابق مديث بضع المحدب - كلرى - ( ناقل)

من فالنسب اورابني كتابول من باربار الس بات بر دوردتا ہے۔ کہ اس زمانہ میں تلواد کا جہاد درست نہیں ، اور اتفاق سے من امیرے باپ سے جہاد کے واجب ہوتے کے بارے میں ایک وماله لکھا تھا جو میرے شائے کردہ درالوں کے بالک فالف سے اور پنجاب کے شرانگیر لعض آدمی جوابتے تیکن موحد یا اہلِ حدیث مے نام سے موسوم کرتے تھے۔ امیر کے یاس بہنے گئے مقے۔ غالباً الله كا دانى امير عبدالرجن نے جو اميرمال كا باپ تھا ميرى ال عِلَا إِن كَا مضمون مُن ليا بوكا . اور عبدالرحن شهيدك قتل كي جي بیبی وجه سوئی متی که امیر عبد الرحل نے میال کیا تقاکه یه اس گوده كا ان سنے جولوگ جہاد كو حرام جانتے ہيں - اور يہ بات يقيني ہے مر قضارو قدر کی کشش سے مولوی عبداللطیف مرحوم سے بھی بیغلطی ہوئی کہ اس قید کی حالت میں سمی جنلا دیا کہ اب پیزمانہ جہاد کا بنیں ۔ اور وہ بہم موعود جمد در حقیقت مسے سے اس کی بہی تعلیم سے کہ آب یہ زمانہ ولائل کے بیش کرنے کا ہے۔ تلوار کے ذریعہ سے ندبب كوبھيلانا جائز نہيں ۔ اوراب اس فتم كا يودہ ہرگز بارا ور نہيں ہوگا بلكہ حلد خشك ہوجائے گا۔ چونكہ شہيد مرحم سے كے بيان كرنے بين كسى كى يروا نہيں كرنے تقے ۔ اور در حقيقت ان كوسيانى کے بھیلانے کے وقت اینی موت کا بھی اندلیٹہ نہ تھا۔ اس لیے آلیے الفاظ ان سے منہ سے تکل گئے ۔ اور عجیب بات یہ سے کہ ان کے تعض شاگرد بیان کرتے ہیں ۔ کہ حب وہ وطن کی طرف روانہ ہوئے تو بار بار کتے تقے ۔ کہ کا بل کی زمین اپنی اصلاح کے بیے میرے فو<sup>ن</sup> ى فتاج ہے۔ اور در حقیقت وہ سنح کمنے تھے۔ کیوتکر سرزمین كا بل مين الله ايك كرور الشتهارت إلى كيا جامًا واوردلال قرير س

ميراميح موعود بونا ان مين ابت كيا جأما أو ان استهارات كابركر الیماً الله مرتا جیسا کم اس شہید کے خون کا الر ہوا۔ کابل کمون یر یہ خون اس تخم کی ماند یوا ہے ۔ جو مخود نے عرصہ میں برادونت ین جاتا ہے اور بڑاد کا پرندے اس پر اپنا بیرا لیتے ہیں۔ ابہم اس دروناک واقع کا باقی حصر ابنی جاعت کے لیے المد کواکس مصنون کو ختم کرنے ہیں۔ اور وہ یہ سے ۔ کرجب جار مینے تبد کے کدرگئے ۔ نت امیر نے اپنے رویرو تنہیدم حوم کو با کر بھراپی عام کھری میں تو بر کے لیے فہمائش کی ۔ اور بڑے زورسے رفیت دی کہ اگرتم اب می قادیاتی کی تصدیق اور اس کے اصواول کی تصدیق سے میرے رورو انکار کرو تو تہاری جان بخشی کی جائے گی اور تم عرب كر سائة مجود في جاؤك . شبيدم وم في مواب دياكم یہ تو عیر مکن ہے کہ میں سجائی سے توبہ کروں ۔ اس ونیا کے مکام کا عذاب تو موت کک ختم ہو جا آ ہے لیکن میں اس سے قد تا ہوں اس کے میں ہوں اس سے قد تا ہوں اس کا عذاب کمبی ختم نہیں ہوسکتا ۔ ال چو تک میں بع پر ہوں اس لیے میں جا بتنا ہوں کہ ان مولولوں سے جو میرسے عقیدے کے خلاف میں میری بحث کوائی جائے۔ اگر میں ولائل کی روسے حجوا نکلا تو تھے سڑادی جائے۔ راوی اس ققہ کے کہتے ہیں کہ ہم اس فتاکو کے وقت موجود عقے ۔ امیرنے اس بات کو بیند کیا اور مسیر شاہی میں خان ملاخان اور آکھ معنی بحث کے لیے منتخب کئے گئے۔اور ایک لاہوری ڈاکٹر جو خود پنجابی ہونے کی وجہ سے سخت فالف تھا تطور نالت کے مُقرر کر کے بھیجا گیا ۔ بحث کے وقت فہم کنیرتما اور د یکھنے والے کہتے ہیں ، کہ ہم اس بحث کے وقت موجود سے ماستہ بخریری تفار صرف تحریر بوتی متی . اور کوئی بات حامزین کوستائی بس

جاتی متی . اس لیے اس مباحثہ کا کھ حال معلوم بنیں ہوا۔ سائن ہجا صبع سے تین بجے سہ بہر تک مباحثہ جاری رہا ۔ میر حب عفر کا اکنی اوقت ہوا تو کفر کا فتوی سکایا گیا ۔ اور اخر بحث بین شہید مرحوم سے یہ مجی پو چیا گیا کہ اگر میج موعود یہی قادیانی شخص سے تو تجرتم عبيلي عليه السلام كي نسبت كيا كية بو - كيا وه وايان دفيا عيس آيان سے یا بنیں۔ تو ابنول نے برطی استقامت سے جواب دیا کہ صرت عيسى عليه السلام فوت موجك بين - آب وه مركز واليس بنين المين عليه فران کیم ان کے مرتے اور والیں نہ اتے کا گواہ سے ۔ تب لا وہ لوگ ان مولویوں کی طرح جنہوں نے حضرت عیسی کی بات کوستکراینے كير ب بعال ديئے عقر أكالياں ديتے لكے - اور كما اب استخص كغرمين كيا شك ريار اور بلي غضبناك حالت مين بير كفركا فتولى لكما سکیا ۔ تبھر لعدائس کے اخوند زادہ حضرت شہید مرحوم اسی طرح ماریخر ہوتے کی حالت میں فید خانہیں سے گئا ور اس جگریہ بات بیان کونے سے رہ گئی ہے ۔ کہ جب تنہزادہ مرحوم کی ان بدقسمت مولولوں سے بحث ہور سی متی ۔ تب ا کا اُومی برسنہ تلواریں لیکر شہید مرحوم کے سد یر محر سے تھے۔ بھر لعد اس کے وہ فتونی کفردات کے وقت امیرصاب کی خدمت میں بینجا گیا ۔ اور یہ چالای کی گئی ۔ کہمیاحتہ کے کاغذات ان کی خدمت میں عداً نہ بھیجے گئے اور نہ عوام پر ان کامضمون بیان كياكيا - يه صاف اس بات يد دليل متى - كم فالعن مولوى شهيدم وم ك فيوت بيتي كرده كاكوني رد مركر سك مكرا فسوس اليرير كماكس نے فتوئی پر سی حکم نگادیا ۔ اور مباحثہ کے کا غذات طلب نہ کیے ۔ حالانکم ر اس کو چاہیئے تو یہ تھا کہ اس عادل حقیقی سے در کر حب کی طرف عفریب تهم دولت وحومت كو جيول كر واليس جائے كا خود مباحثة كم وقت

حاصر بوتا . الخفوص جبكه وه خوب جانتا تفاكم اسس مباحثه كانتيجه إيك معصوم بے گناہ کی جان ضائع کرتا ہے ۔ تو اس صورت میں مقتضا خدا نرسی کایپی تھا کہ بہرحال افناں وخیران اس علس میں جاتا ۔ اور نیز چا ہیئے تفاکہ قبل بوت کسی جم کے اس شہید مظلم بریہ سختی روا نر رکھنا کہ ناحق ایک مدت کے فید کے عداب میں ال کور کھنا۔ ا ور زنجیروں اور ہم تفکر لیوں کے شکنجہ میں اس کو دبایا جاتا ۔ اور اس کھ سیاسی برسنه شمشیرول کے ساتھ اس کے سریے کھڑے کیے جاتے اور اس طرح ایک عذاب اور دعب میں ڈال کر اٹس کو تیوت دینے سے کا فرض تفا۔ کہ کا غذات مباحثہ کے اپنے حصنور میں طلب کرتا۔ ملکہ پیلے سے یہ ماکید کر دینا کہ کا غذات ساجة تع میرے یاس بھی دینے چاہئیں اور نه صرف اس بات ير كفايت كرماكم آن أن كاغذات كو د يخفا - بلكه بیابیئے تھا کرسدکاری طور پر ان کا غذات کوجیبوا دیتا کہ دیکھو کیسے بر تشخص ہمارے مولولوں کے مقابل پر مغلوب ہوگیا ۔ اور کھر نبوت قادیانی کے میج موعود ہونے کے بارے میں اور نیز جہاد کی مانعت ہیں اور مطرت میج کے فرت ہوتے کے بارسے میں نہ دیے سکا۔ لائے وہ معصوم اسکی نظر کے سامنے ایک بکرے کی طرح ذبع کیا گیا اور با وجود صادق ہونے کے اور یا وجود پیرا بنوت دینے کے اور باوجود الیبی استقامت کے کہ صرف اولیاء کو دی جاتی ہے تیجر بھی اسکا پاک صبم بیتھروں سے طرط کردیا گیا - اور اس کی بیوی اور اس کے متیم بچوں کو سنت سے گرفتار کر کے برای ذلت اور عذاب کے ساتھ کسی اور جگہ جاست من بھی گیا۔ اسے نادان إكيا مسلمانوں ميں اختلات مذہب اوردائے کی یہی سرا ہواکرتی ہے۔ تو نے کیا سوچ کر یہ خون کر دیا۔سلطنت

انگریزی مجراس امیرکی مگاہ میں اور نیز اس سے مواوی سے خیال میں ایک كافركى سلطنت سيركس قدر فتلف فرقة اس سلطنت كرزبرساير رتيت یبی ۔ کیا اب کک اُس کطنت ہے کسی مسلمان یا بندو کو اس فقور کی بناء پر بھانسی دیدیا کہ اس کی دائے یا درایوں کی دائے کے فالق ہے المئ افنوس اسمان کے نیج یہ بڑا ظلم ہوا کہ ایک بے گناہ معصوم جو باوجود صادق ہونے کے باوجود اہل حق ہونے کے اور باوجود اس کے وہ ہزار کا معزز لوگوں کی شہادت کے تقولی اور طہارت کے باک پیرایہ سے مزین تھا ۔ اس طرح بے رحی سے محص اختلاف مذہب کی وجہ سے مرا گیا۔ اس امیر سے وہ گورنر ہزار ا درجہ اچھا تفاخس نے ایک مخبری پر حضرت مبع کو نکر فقار کرایا تقا کبنی پیلاطوش صب کاآج نگ انجیلوں میں ذکر موجود ہے ۔ کیونکم اس نے یہودلوں کے مولولوں کوجیکم ا بہوں نے معزت میج میر کفر کا فتویٰ مکھ کہ یہ درخواست کی کہ اس کو صلیب دی جائے یہ جاب ویا کہ ۔ اس شخص کا میں کوئی گناہ ہیں دیجینا ا فنوس اس امیر کو کم سے کم اپنے مولوں سے یہ تو پوچنا جا ہیئے تھا کہ یہ سنگساری کا فتولی کس قسم کے کفریہ دیا گیا ہے۔ اور اس اختلا كوكيون كفرس داخل كيا كيا - اوركيون أنهين يرنه كما كياكم بمارك فر قوب میں تود انتلاف بہت سے۔ کیا ایک فرقہ کو چیور اکر دوسروں كو سنگسار كورنا چاہيئے يخس المير كا يه طريق اور يدعمل ہے۔ تامعكوم وه خدا کو کیا جواب دیگار

بعد اس کے کہ تعرکا فتوئی نگا کمہ شہید مرحوم فیدخانہ میں بھیجا گیا۔ صبح روز دوشنبہ کو شہید موصوف کوسلام خانہ لینی خاص مکان دربار امیر صاحب میں بلایا گیا۔ اس وقت بھی بڑا نجع تھا۔ امیرصاب حب ادک لینی قلعہ سے تکلے تو راستہ میں شہیدمرحوم ایک جاکہ بیلیطے

عقر ان کے پانس ہوکر گذرہے اور پوچھا کہ اخوند زاوہ صاحب کیا فیصلہ ہوا ۔ تبہد مرحم یکھ ہر بوسے ۔ کیونکہ وہ جانتے سکتے کہ ان لوگ نے ظلم یر کر باندھی ہے۔ مگرسیا بیول میں سے کسی نے کہا کہ ملامت البوكيا - ليني كغركا فتوى لك كيا - تعير امير صاحب حب اين احلامس پر آئے تو احلاس میں بیٹھتے ہی پہلے انوندزادہ صامب رہم کوملایا ۔ اور کہا کہ آپ پر کفر کا فتوی لگ گیا ہے۔ اب کہو کہ کیاتو ہم كروكة م يا منه الأوكر أقو البول نه صاف لفطول مين الكادكيا-اور كماكم من حق سے توبر نہيں كركتا . كيا ميں جان كے خوت سے باطل كومان لول . يو فيدس نهين موكا . تب امير ف دوباره توبر كے ليے كما اور توبر کی حالت میں بہت امید دی اور وعدہ معافی دیل مگری مروم نے بڑے ڈورسے اٹکارکیا ۔ اور کہا کہ فچہ سے یہ امید مت دکھو كه ميں سيائى سے تو يہ كرول ـ ان باتوں كو بيان كرتے والے كيتے بيں ـ كم يرسنى سنائى باتين نبين بلكم مم خود اس فجع بين موجود عق اور مجع كثير تفاء تنهيد مرحوم برايك فهاكش كا زورسه انكار كرا تفااور وہ اینے لیے فیصلہ کر جیکا تھا ۔ کہ صرور سے کہیں اس راہ میں جان دول تنب اس نے یہ تمبی کہا کہ میں تبدقتل چا روز تک بھیر زندہ ہو جاول گاریر راقم کتنا ہے کہ یہ قول وی کی بنار پر ہو کا جواس وقت بوئ بوگى . كيونكم اس وقت شهيدمرحم منقطين بين داخل بوجكاتها اور فرنشتے اس سے مصافی کرتے ملتے ۔ تب فرشتوں سے یہ خبر کاکر الیا اس نے کہا ۔ اوراس قول کے یہ صفے تھتے کہ وہ زندگی جوا ولیار ا ور ابدال کو دی جاتی سے ۔ چید روز تک عجم س جائے گی ۔ اور قبل اس سے جو خدا کا دن آوے لیتی ساتویں دن میں زندہ ہوجاؤں گا اور یاد دسے کہ اولیاء اللہ اور وہ خاص لوگ جوخدا نقالی کی راہیں

شہید ہوتے ہیں اوہ چند داوں کے بعد میر زندہ کیے جاتے ہیں -مِيساً كم اللَّا تُعْلَى فَرَامَاتٍ ولا تحسبن الَّذِين قَتْلُوا في سبيل الله امواتاً بل احیاء نینی تم ان کو مردے مت نیال کرو جوالند کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں اوہ تو زندہے ہیں۔ لیس شہیدمرحم کا اسی مقام کی طرف التارہ تھا۔ اور میں نے ایک کشفی نظر میں ورکھا۔ کرایک درخت سرو کی ایک بڑی ملبی شاخ .... جو نہایت خو نصورت اور سرمز متی ہمارے باغ میں سے کافی گئی ہے اور وہ ایک تنجس کے ہاتھیں ہے توکسی نے کہا کہ اس شاخ کو اس ذمین میں جومیرے مکان کے قریب ہے اس بیری کے پاس سگادو جو اس سے پیلے کا ٹی گئی تی اور میمر دوبارہ ایکے گی اورسائقہی مجھے یہ وی ہوئی کر کابل سے کاما کیا اورسیدها ہمادی طرف آیا - اس کی بیستے یہ تعبیر کی کہتم کی طرح شہیدمرحوم کاخون زین پریواہے۔ اور وہ بہت بارور ہو کر سماری جاعت کو براحا دیگا ۔اس طرف بی نے یہ تواب دیکی اور اس طرف تہد مرحوم نے کہا کہ چھ روز تک میں زندہ کیا جاؤں گا۔ میری خواب اور نہیدمر وم کے اس قول کا مال ایک ہی ہے - شہیدمر وم نے مرکومیری جاعت کو ایک مون دیا سے ۔ اور در حقیقت میری جاعت ایک برسے منونه کی مختاج متی ۔ اب مک ان میں ایسے معی یائے جاتے ہیں کہ جوشفی ان میں سے ادنی خدمت بجالاتا ہے وہ خیال کرتاہے کم اس نے الام کیا ہے اور قریب ہے کہ وہ میرے پر احسان دکھے۔ حالانکم خداکا اس پر احسان ہے کہ اس خدمت کے کیے اس نے اس کو توفیق دی لیف اليے بن كم يورك زود اور لورك مدق سے اس طرف بنين التے اور صب قرت ایاں اور انہاء درجہ کے صدق وصفا کا وہ دعوی کرتے ین م خرتک اس بر قائم نہیں رہ سکتے ۔ اور دنیا کی فحبت کیلئے دین کو

کمود بیتے ہیں ۔ اور کسی ادنی امتحان کی بھی برداشت ہیں کر سکتے۔ خدا کے سلنے میں ممی داخل ہو کہ ان کی دنیا داری کم نہیں ہوتی لیکن خدا تعللٰ کا ہزاد ہزاد شکرہے۔ کم لیسے می بین کم دہ سیجے دل سے ایمان لائے اور سیے دل سے اس طرف کو اختیار کیا۔ اوداس راہ کے مید ہرایک مکا تھانے کے لیے تیاد ہیں ۔ لیکن جس مون کواس جوا نرد نے ظاہر کوبیا ۔ اب مک وہ توتیں اس جاعت کی فنی ہیں ۔ قدا سب کو وہ ایمان سکھاوے اور وہ استقامت بختے حس کا اس نمید مرحوم نے نونہ بیش کیا ہے ۔ یہ دنیوی زندگی جوت بطانی ملوں کیسات ملی ہوئی ہے ۔ کامل انسان بنتے سے روکتی ہے ۔ اور اس سلسلمیں بہت داخل ہوں گے۔ مگر افسوس کہ محود ہے ہیں۔ کہ یہ بنونر دکھائیں تھے ہم اصل واقعہ کی طرف رہوع کرکے بکھتے ہیں۔ کہ جب شہید مرحوم نے ہرایک مرنبہ تؤب کرنے کی فہمائش پر توب کونے سے الکار کیا توامیرنے ال سے مایوس ہوکہ اسپنے الم تقدسے آبک لمباج وا ا کاغذ لکھا اور اس میں مولولوں کا فتوی درج کیا اور اس میں یہ مکھا کہ الیسے کا فرکی سنگساد کرتا سزاہے۔ تب وہ فتوی افوندزادہ مرحوم کے لگے میں الکا دیا گیا۔ اور بھر ابرے حکم دیا کہ شہید مرحم کے ناک بی جید كرك اس ميں رسى وال دى جائے واوراسى رسى سے شہيدموم کو کینے کر مقتل بینی سنگساد کرنے کی جگہ تک بہنجا یا جلہتے جنائجہ اس ظالم امیر کے حکم سے الیباسی کیا گیا۔ اور ناک کو جید کرسفت عذاب کے ساتھ الس میں رشی ڈالی گئی۔ تب اس رشی کے ذرایہ سے شهيد مرحوم كو بهايت مفحط مبنى اور كاليول اود لعنت كرا تومقل تك يے گئے ۔ اور امير اپنے تنام مصاحبوں كے ساتھ اور مع قامنيوں معنیوں اور دبیر المکاروں مے یہ وردناک تطارہ دیکھیا ہوا مقتل تک

بنیط . اور شہر کی ہزار ا مخلوق جن کا شمار کرنامشکل ہے ۔اس نماشا ان د يكيني كم يه كنى وجب مقتل بريني توشابزاده مرحوم كو كرتك زمين من كالدوياء اور يجر أس حالت من جبكه وه كرتك زمين من گاڑ دیے گئے تھے۔ امیران کے پاس گیا اور کہا کہ اگر تو تادیانی موسیع موعود ہونے کا دعوی کرماہے ۔ انکار کرے تواب بھی میں نجھے بیالیتا ہوں ۔ آپ تیرا المخری وقت سے اور یہ آخری موقع ہے جو تجھے دیا جاتا ہے اور اپنی جان اور اپنے عیال پر رحم کو . تب سنہدمرحم نے جواب وہا کہ نعوذ ہاللہ سجائی سے کیونکر انکار ہو سکتا ہے ۔اور جان کیا حقیقت سے اور عیال اطفال کیا چیز ہیں ۔ جن کے نبے میں ایمان کو حمیوط دوں ۔ محمد سے ایسا سرگزیس ہوگا اور میں حق کے میے مروں کا ۔ تنب فاضیوں اور فقیہوں نے شور جیایا کہ کا فرسے کافر ہے اس کو جلد سنگساد کرو ۔ اس وقت ابراور اس کا بھانگ تفرالندخان اور قامنی اور عبدالاحد کمبدان ﴿ يُوكُ رُوار عَفْ اور إَتَّى ممام کوگ پیادہ عقے ۔ جب الیبی نازک حالت میں شہیدمروم نے بار بار كبديا كمرين ايمان كو جان يد مقدم ركميًا بول - تب امير في ا بنے قاضی کو حکم دیا کہ پہلا بنظرتم چلاؤ کہ مم نے کفرکا فتوی سکایا ؟ قاضی نے کہا کہ آب بادت و وقت ہیں ۔ آپ چلا دیں ۔ نب امیر نے جواب دیا کہ شریعت کے تم ہی بادی ہو آور نہالا ہی فنوی ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں ۔ تب قاضی نے محولات سے ارترکر ایک بہتر چلایا حس پخرسے تنہید مرحوم کو دخم کاری نگا اور گردن جبک كئى بيرىبدك بدفتمت اميرن اين لا تقس بيفريلايا بيركبا عما اس کی بیروی سے ہزاروں پتھر اس شہید پر پرانے لکے اور کوئی حاضرین میں سے ایسار تھا حس نے اس تہید مرحوم کی طرف بقر

بز بچینکا ہو ۔ یہاں کے کہ کترت بتھروں سے شہید مرحوم کے سربولک كومطر بيقرول كالخيم بوكيات كيرامير في واليس بوف في والتي کہ بیر شخص کہنا نقا کہ میں چھ روز تک ذندہ ہو جاؤں گا۔ اس پر چھ روز تک بہرہ رسنا چاہیئے۔ بیان کیا گیا کہ یہ ظلم یعنی سنگساد کرنا سمار جولائی کو و فوع میں آیا۔ اس بیان میں اکثر حصہ ان لوگوں کا ہے جو اس سلسلہ کے خالف عقے جنہوں نے یہ می اقراد کیا کہ سم نے می بینقر مارسے سکتے ۔ اور لعض الیسے آدمی بھی اس بیان میں داخل میں کہ تنميد مرحم ك يوشيده شاكرد عقد معلوم بوناسك كمير واقعه اس سے زیادہ دردناک سے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا سے ، کیونکہ امیر کے الم کو پورے طور پر ظاہر کونا کسی نے دوا نہیں رکھا اور جو کھے سم نے لکھا بہت سے خطوط کے مشترک مطلب سے ہم نے خلاصر کی سے برلی قضه میں اکثر مبالغہ ہوتا ہے ۔ لیکن یہ قصہ ہے کہ لوگوںنے ابیرسے ڈکر كر يوراً بوراً بيان نبس كياورببت سى برده يوسى كرنى جابى ـ شابزاده عبداً للطيف كے ليے جو تنهادت معدد منى وہ ہوجكى - آپ علم كا يادأش إقى ب انه من يأت ربه مجرما فاق له جهتم لأيموت فيها ولا يحيى - افسوس ب كم يراميرنية بيت من يقتل مومنا معتمداً داخل ہوگیا اور ایک ذرّہ خدا نُعَالی کا نوت نہیا اورمومن بھی ابسا مومن کہ اگر کابل کی متام سرزمین میں اس کی نظر تلاش کی جلئے تو الانش كراً لا حاصل ب - اليه لوك اكبيرا حرك حكم مي بين - جو صدق ولِ سے ایمان اور حق کے لیے جان تھی فداکرتے ہیں اور زن و فرزندی کھر بھی پرواہ نیں کرتے۔ 

جاعت میں سے میری موت کے بعد دمیں گئے ۔ میں نہیں جانبا کہ دکیا کام کریں گئے۔ ،

.... صاحبزداه مولوی عبداللطیف مرحوم کا اس بے رحی سے ماداجانا الرج اليا امريك كراس كرسنفس كليجمنه كوا ماسك ( وَما ربينا ظلمًا اغيظ من هذا) ليكن اس فون مين يهت بركات مين كم بعدمين کا ہر ہوں گے۔ اور کا بل کی زمین دیکھ لے گی کہ یہ خون سکیسے کیلیے ميل لائے كا - يہ خون كبى صالح نبس جائيكا - يبلے اسسے عزيب عبدارجن میری جماعت کا ظلم سے مارا کیا اور خدا چپ رہا۔ منگر انس خون پر اب وہ جیب نہیں رہے کا اور مڑنے بڑنے نمائج ظاہر موں کئے۔ چنابخہ سنا گیا ہے کہ جب شہید مرحوم کو ہزاروں پیفردن قتل کیا گیا تو اتنین دنون میں سخت ہیمنہ کابل میں تجوم کیا اور برطب برطب ریاست کے نامی اس کا شکار ہو گئے ۔ اور بعض امیر رت ته دار اور عزیمه علی اس جهان سے رخصت ہوئے ۔ مکرا بھی کیا ہے یہ خون بڑی بے رحی کے ساتھ کیا گیا ہے اور آسمان کے نیجے الیسے خون کی اس زمانہ میں تظیر نہیں ملے گی اے اس نادان امیر نے کیا کیا کہ الیے معصوم تنخص کو کال بیدردی سے قتل کر کے لیے تین تہاہ کر بیا۔ اے کا بل کی زمین تو گواہ دہ سے کہ تیر سے پر سخت جمم کا ادتكاب كياكيا . اف بدقتمت ذين توخداكي نظر سے كركني كم تواس

ایک جدید کوارت مولوی عیداللطیف حب مرحم کی

جب میں نے اس کتاب کو مکھنا تنروع کیا تومیرا ارادہ تفاکرتبل اس کے جو ۱۹؍ اکتوبر ۱۹۰۵م کوردائیور ایک مقدم برجاؤی

جو ایک فالف کی طرف سے فوحداری میں میرے بر دائر سے بر رسایہ ماليف كراون اوراك كوسا تقد الحاول . نو اليها ألفاق بواكه عجد ورو کردہ سخت پیدا ہوا ۔ میں نے خیال کیا کہ یہ کام نا نتام رہ کیا ہونا چار دن بین - اگر میں اسی طرح ورد گردہ میں مبتلار کا حبو ایک ہلا بہاری ہے تو یہ الیف نہیں ہو سکے گا ۔ تب خدا تعالیٰ نے قعے دعا کی طرف توج دلائی ۔ س نے رات کے وقت جبکہ تین گھنے کے فریب بارہ کے کے بعدرات گزد حکی محتی اینے گھر کے لوگوں سے کہا کراب میں دعا كرمًا ہوں نم أمين كبور سوميں في اسى درد ناك طالت ميں صاجزاده مولوی عبداللطیف کے تصور سے دعاکی کہ یا اللی اس مرحوم کے لیے میں اس کو نکھنا جا نتیا تھا۔ تو سائقہ ہی مجینے غنود کی ہوئی اور الہام ہوا سلاماً أُفولاً مِنْ رَبُّ الرَّحِيْم - لينى الامتى اور عافيت ہے-يه خدائے رحیم کا کلام کے ولیس فتم سے تجھے اس ذات کی حس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کہ امھی صبح کے جھے نہیں بچے تھے کہ میں بالکل ہندالت ہو گیا اور اسی روز نصف کے فربیب کتاب کو نکمہ لیا۔ فالم رات ہ ایک ضروی امراینی جماعت کی توجیہ کیلئے ا کرچیر میں خوب جانتا ہوگ کہ حباعت کے بعض فرد آمی کدابی روحاتی كرورى كى حالت مين بين - يهان تك كه بعض كواين وعدون يرجى تنامت رسنامشکل سے ۔ لیکن حب میں اسس استقامت اور جان فشانی کو دیکھتا ہوں جو صاحزادہ مولوی محدعبداللطیف مرحوم سے طہور میں ائی تو مجھے اپنی جاعت کی نسبت بہت امید بڑھ جانی ہے کبونکھیں خداتے تعمل افراد اس جاعت کو یہ توفیق دی کہ نہ صرف مال بلکہ جان بھی اس راہ میں قربان کو گئے ۔ اس خدا کا صریح پر مشار معلوم ہوتا

ہے۔ کہ وہ بہت سے الیب افراد اس جاعت ہیں بیداکر سے توصافر اور انکی روحانیت کا ایک نیا موں عبداللطیف کی روح رکھتے ہوں اور انکی روحانیت کا ایک نیا بعدہ ہوں ۔ جبیبا کہ میں نے کشفی حالت میں واقعہ شہادت مولوی میا موصوف کے قریب دیکھا کہ ہمار ہے باغ میں سے ایک ملبد شاخ مرو کی کافی گئی ۔ اور میں نے کہا اس شاخ کو زمین میں دوبارہ لفب کردو می وہ بط ھے اور میں دے کہا اس شاخ کو زمین میں دوبارہ لفب کردو می وہ بط ھے اور میو ہے سو میں نے اس کی بہی تعبر کی کہ خداتعالی بہت

سے ان کے قائمقام بیدا کو دیے گا سومیں بیٹین رکھنا ہوں کہ کسی وقت میرے اس کشف کی تغییر ظاہر ہوجائے گ "……… بعیب حالات حضرت صلح زادہ مولوی عیداللطیف صبح مجم

میاں احمد نور جو حضرت صاجزادہ مولوی عبداللطیف صاحب کے خاص شاگرد ہیں۔ ۸ر نومبر سن الم کو مع عیال خوست سے قادیان بہنچ - ان کا بیان سے کہ مولوی صاحب کی لائش برابہ جانبس دن کک ان بیخروں میں نے میں نے جند میں اس سے میں نے جند میں نے جند

میں پولئی رہی جی میں وہ سنگساد کید کئٹے تیفے تبداس کے میں نے چند دوستوں کے سابقة مل کو رات کے وقت ان کی نعیش مبارک تکالی

ن اس سے پہلے ایک مریج وی اپنی صاجزادہ مولوی عبداللطیف صاحب مرحم کی نسبت ہوئی میں جبکہ وہ زندہ تھے بلکہ قادیان میں ہی موجد تھے اور یہ وی اپنی میکنرین اٹکریزی ارفروی سن اللہ میں میں میں ہوجد تھے اور یہ وی اپنی میکنرین اٹکریزی ارفروی سن اللہ میں میں ہوجد تھے اور الدر ۱۹ ارجنوری سن اللہ میں شائع ہوجی ہے جومولوی صاحب کے مارہ جانے کے بارس میں ہے اور وہ برسے کہ قُیتل خبید ہے وی دی برسے کہ اور اس کا دی برسے میں مارا کیا کہ اس کی بات کو کسی نے سنا اور اس بات مارا جا اور اس بات کو کسی تے سنا اور اس بات مارا بیات کا معلوم ہوا اور اس بات

کا مِدا اندولوں پر موار مت

ا ور پوٹ بیدہ طور پر شہر میں لائے اور اندلیٹ تفاکہ امیر اور اس کے ملازم کچھ مزاحت کریں گئے مرکمہ شہر میں وبائے ہیضہ اُس قدر بڑجیکا تفا که مرایک شخص اینی ملامیں کو فنار تھا۔ اسس بلیے ہم اطمینان سے وادی صاحب مرحوم کا قرستان میں جنازہ سے کئے اور جنازہ برطم والد فن کردیا يرعبيب بات سے كم مولوى صاحب جب بتقرول ميں سے نكالے كئے أو كستورى كى طرح ان كے مدن سے خوشبو آتى مَعَى ۔ اس سے لوگ بہت متاتز ہوئے۔ اس وا قعدسے بیلے کابل کے علماء امیر کے حکم سے مواوی صاحب کے ساتھ بحث کرنے کیلئے جمع ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے ان کوفرایا كمتهادس دوخدا بين - كيونكم تم اميرس الساطدت بوجيسا كفالقال سے ڈرنا جاسیئے۔ مگر میرا ایک خداہے۔ اس بیے میں امیرسے نہیں در ما ۔ اور حب گھر میں تقے اور انجی کرفتار نہیں ہوئے تھے اور تہ الس وا فغه کی کھے خبر تمتی ۔ اپنے دو اوں ا معتوں کو مخاطب کر کے فرایا اے میرے ا بھو ! کیا تم سفائر یوں کی برداشت کر او کے ۔ ان کے گھرکے لوگوں نے یوچھا کہ یہ کیا ہات آنکیے منہ سے نکلی ہے ۔ تب فرمایا کہ نماز عصر کے بعد تہیں معلوم ہوگا کہ یر کیا بات سے تب تماز عصر کے بعد حاکم کے سیاسی آئے اور گرفتار کرلیا۔ اور گھر کے لوگوں کو انہوں نے تقبیحت کی کم میں جاتا ہوں اور دیکھوالیسانہ ہوکہ تم کوئی دومری راہ اختیار کرو حس ایان اور عقیده پر میں ہوں جاسیتے کہ وہی تمارا ایان اور عقیدہ ہو ۔ اور گرفتاری کے بعد راہ میں چلتے کہا کہ میں اس مجرح کا نوشاہ ہوں ۔ بحث کے وقت علماء نے پوچھا کہ تو ایس تادیانی سخف کے حق میں کیا کہنا ہے جومیح موعود موت کا دعوی کری سے ۔ نو مولوی صاحب نے بواب دیا کہ ہم نے اس سخف کو دیکھاہے

اوداس کے امود میں بہت عود کی ہے۔ اس کی مانند ازمین پر کوئی موجود نہیں اور بیشک اور بلاشیہ وہ سے موعود ہے اور وہ مردوں کو قدم کردی کو اور اور اور بلاشیہ قدر کرکے کہا کہ وہ کا قراور کو بھی کا قریبے اور ان کو امیر کی طرف سے بحالت تہ تو ہر کرتے کے سنگسار کمنے کیلئے دھمکی دی گئی۔ اور انہوں نے سمجد لیا کہ اب میں مروں کا ۔ تب یہ آیت براھی۔

رَبَّنِا لَا تُرَغُ قُكُونَهَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَة ـ رِنَّكَ ٱنْتَ الْوَهَابِ ـ

بعنی اے ہمارے خدا دل کو نفرنش سے بیا اور لبداس کے جو تو تے ہمارے دا دل کو نفرنش سے بیا اور لبداس کے جو تو تے م مدایت دی ہمیں بھیلنے سے محفوظ رکھ اور اپنے پانس سے ہمیں رحمت عنایت کر کیونکہ ہر ایک رحمت کو تو ہی بختما ہے۔

عنایت کر کیونکر ہر ایک رحمت او او بی جتماہے۔

بھر جب ان کو سنگساد کرتے گئے تو یہ آیت پڑھی۔ انت دلی فی الدنیا والاخترة تو فنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ لینی الدنیا والاخترة تو فنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ لینی الے میرے خوا تو دنیا اور آخرت میں میرامتولی ہے مجھے اسلام یہ وفات دے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ طا دے۔ پھر نبداس کے پیھر چوا نے گئے۔ اور صفرت مرحوم کو شہید کیا گیا۔ آبالیڈ وانا الیہ راحیون۔ اور مبع ہوتے ہی کابل میں بیفنہ بچوط پڑا اور نفرائند فان کا جو اصل سبب اس توزیزی کا تھا اس کے گرمیں ہینہ بچوا اور اس کی بوی اور بچہ فوت ہوگیا اور جارشوکے قریب ہر دوز آدی مزا تھا۔ اور شہادت کی دات آسمان مرخ ہوگیا۔ اور اس سے پہلے مولوی صاحب فرائے تھے کہ فیمے بارباد مرخ ہوگیا۔ اور اس سے پہلے مولوی صاحب فرائے تھے کہ فیمے بارباد مرخ ہوگیا۔ اور اس سے پہلے مولوی صاحب فرائے تھے کہ فیمے بارباد مرخ ہوگیا۔ اور اس سے پہلے مولوی صاحب فرائے تھے کہ فیمے بارباد مرخ ہوگیا۔ اور اس سے پہلے مولوی صاحب فرائے تھے کہ فیمے بارباد مرخ ہوگیا۔ اور اس سے پہلے مولوی صاحب فرائے تھے کہ فیمے بارباد مرزا ہے ایک فرعون انی معلی اسمع وادی و

انت محمد معنبر معطر اود فراياكم في الهام بواس كراسان

شود کرد کا ہے اور زبین اس شخص کی طرح کا نب رہی ہے جو تب لردہ میں کرفقاد ہو دنیا اس کو نہیں جانتی یہ امر ہو بنوالا ہے ۔ اور فرطا کہ جی ہر وفت الہام ہو ناہے کہ اس راہ میں اپتاسر دید ہے اور دریا نہ کر کم فوانے کا بل کی ذبین کی معبلائی کے لیے بہی چا کا ہے۔ اور میاں نور احمد کہتے ہیں کہ مولوی صاحب موصوت ڈیڑھ ماہ تک اور میاں نور احمد کہتے ہیں کہ مولوی صاحب موصوت ڈیڑھ ماہ تک قید میں دہے۔ یہ اختلات روایت ہے ۔ اصل وا فنہیں سب متنقی ہیں۔ واللم علی من اتنع الحدی یہ

(تذكرة الشهادين ملة اصراطي اقل)

المک کابل میں ان کو شاہزادہ عبداللطیف می کہتے ہیں۔ یہ لیک بڑے خاندان کے رئیس اور صاحب علم وفضل تقے اور بجاس بڑار کے قریب ان کے متبعین اور شاکرد اور مربد ہتے ۔ علم حدیث کی تخریزی اور اشاعت اس ملک میں مولوی صاحب موصوف کے ذریع سے بہت ہوئی تھی اور باوجود اس قدر علم اور فضل اور کمالے کے حبس کی وجہ سے قوان ملکوں میں الآنی شمار کیے جاتے ہے '
انکسار اور فروشی ان کے مرائ میں اس قدر می کہ گویا عجب انکسار اور فروشی ان میں بیدائنیں ہوئی تھی۔''
اور نکبر کی قریب می ان میں بیدائنیں ہوئی تھی۔''

# ث عمر التحسين مرح عم كونزاج من

( از حفرت بانی سلسله احدیه)



جوبرخودكرد أخسر أشكار متوکار ایا جوہر ف ہر کر دیا۔ دل ازی فانی سرایردافتر اس فانی نگرسے دِلُ کو مِثا لِیا صدبزادان الأدالش درجات اسمين برطرف لا كمول از و سي وجودي صد سرّاران سيل فونخارود أن لا كمون شعك به سمان مك مليندين اور لا كمول فونخواد اور تيزسيل المرسيلين وشته يُرفار و بلايش صدبترار

س جا نرد و حبیب کوشگار اس جال مرد اور حدا کے بارے تے تغدجان ازبهرجانان إفتة معشوق کے لیے نقد جان کٹا دیا برخطرست این بیا بان حیات ب یه زندگی کا میدان نهایت د معطرب صدبزاران آنشت الأسمال صدبزادان فرسخ كاكسفياد اس ديدين لا كمول كوس كم كانول تكيينك بي اود اليس لاكمون بالمين موددين

بنگرایی شوخی ازان شیخ عجم این بیابان کودها از یک قدم اس شیخ عجم کی یہ شوخی دیکھ ۔ کہ اس نے بیابان کودیک ہی قدم میں طے کر یہ اس نے جا دلدار خود افلت و مقالا بندہ الیسا ہی ہونا چاہیئے جو دلیم کی خاطر اپنا ہم جھیکا دیے اوپے دلدار ازخود مُردہ لود از پئے تریاق زمرے خودہ الجد این خودی کو فنا کوچاتھا تریاق حاصل کرنے کیلئے کسٹے نہم کھیا تھا تریاق حاصل کرنے کیلئے کسٹے نہم کھیا تھا تریاق حاصل کرنے کیلئے کسٹے نہم کھیا تھا تریاق حاصل کوئے کیلئے کسٹے نہم کھیا تھا تریاق حاصل کوئے کیلئے کسٹے نہم کھیا تھا تریاق حاصل کوئے کیلئے کسٹے نہم کھیا تریاق حاصل کوئے تاکہ کھی انسان موت سے کیون کوئی تاکہ کھی انسان موت سے کیون کوئی تاکہ کھی انسان موت سے کیون کوئی تاکہ کھی اس موت سے کیون کوئی تاکہ کھی انسان موت سے کیون کوئی تاکہ کھی اس موت کے نیجے سینکروں زندگی ہی اگر تو زندگی جوا ہم اس موت کے نیجے سینکروں زندگی ہی اگر تو زندگی جا ہتا ہے تو تو کا کہیا لی اس موت کے نیجے سینکروں زندگی ای پوشید ہیں اگر تو زندگی جا ہتا ہے تو تو کا کہیا لی اس موت کے نیجے سینکروں زندگی ای پوشید ہیں اگر تو زندگی جا ہتا ہے تو تو کا کہیا لی اس موت کے نیجے سینکروں زندگی ای پوشید ہیں اگر تو زندگی جا ہتا ہے تو تو کا کہیا لی اس موت کے نیجے سینکروں زندگی ای پوشید ہیں اگر تو زندگی جا ہتا ہے تو تو کہیا لی ا

( مذكرة الشهادتين مده)



### (از حضرت منشی محمد نواب خان <sup>نن</sup>ا فت<sup>رج</sup> مالیر کوشکوی)

#### بنداول

كلهُ ورد ريُّ وعمْم إينا

تجھ سواکون دہے ہمادی واد و میں اور کا تکیہ گاہ و ملاد دوست آباد اور عدو برباد وشکان سے میں بادل اشاد و میں بادل اشاد عنجہ دل ہر جھیجے باد مراد فیار سے دہے آزاد حس کی تقدیر ہو نیز اصاد حس کے دل میں گئی ہونی یاد حس کے دل میں گئی ہونی یاد

م فریاد اسے خسرا فریاد جم سواکو بیکسوں کا قومی سہادا ہے دوست کے لایہ دوست کے لایہ تیرات یک البیان و میں کا بیلی اس کی تو بولک کے بیدی الفت کا بائے بند جو بو فید الله کی تدبیر سی خلاف نہ بو جس کے کھول جائے تو اسعو جس کے کھول جائے تو استعمال کے کھول کے کھول جائے تو استعمال کے کھول کے کھ

ل پناه کاه ( فیروز اللغات فارسی)

#### بند دوم

احمدیت کا اِک خزانه تھا
ہمدم مہدی زبانه تھا
ہمسماں اس کا اسیانه تھا
قادیاں ہیں کچھ آب ودانہ تھا
حس نے دنیا سے جبد جاناتھا
منتظر حس کا آک زبانہ تھا
طور سب اس کا عاشقانہ تھا
اس کا مسلک جو موفیانہ تھا
اس یہ جو حق دوستانہ تھا
موت کا آک فقط بہانہ تھا
ناوک عشق کا نشانہ تھا

ایک ہم بیں دُرِّ بگانہ تھا
ابنے عیسی کے دم کی بکت سے
کو بسیرا زمیں بیر تھا اس کا
اس نے بائی غذات دوحاتی
ہیا دین کی طلب میں وہ دینداد
بایا اس نے مینے اور مہدی
مرگیا ہوا کے عشق کا ہما ر
مرگیا اورادا وہ کرکے کیا
مرگیا اورادا وہ کرکے کیا
فیت احمد ہوئی جگرسے یاد

مقاوه مشیاراسپردلوانه روئےاحمد کا تفاوہ پروانہ

#### بند سوم

سنگدل سخت ہوکے آئے ہیں سنگباری پر نامق اطائے ہیں شہر کے لوگ سب بلائے ہیں رجم پرسب ادھار کھائے ہیں کیا خیالات بدسمائے ہیں آہ مقتل میں اسکولائے ہیں عقل پر انکی پڑکئے پیخسر عقل پر انکی پڑکئے پیخسر پڑھ گئی ہے تھاؤہ قلب برایک کے پیخر ان میں ایک کے پیخر اس میں دل میں وصنت امیر کی دل میں

اس پر پیخرابی جلائے ہیں وعظ کیے انہیں سنائے ہیں داد دینے کو سر ہلائے ہیں کتنے ظالم تے جی جلائے ہیں پاؤں ایمان پر جمائے ہیں قبر سکین میں دبائے ہیں قاضی سنگدل کی سختی سے
السی حالت ہیں بن کے استقلال
رہ گئے نیک دل کلیجہ تھام
جنمیں مطلوم کی ہے دلسوزی
لوکھڑانے کا ذکر کیا اس نے
مومن نرم دل کے باعداویاؤں

خان عبداللطيف داكشتند آه مرد لطيف راكشتند

#### بندجهارهم

دولت صبر سے تھا مالا مال نہ ہوا اسکا دل ذرا بھی موصل جان کا کچھ نہ ہوگا بیکا بال جی بین اللہ اللہ میں موسلے تھا خدائے حال وقال ہوگیا ایک اس کا حال وقال اس نے ہوتے رہے جواب ہول تیز ہو کہ دہ ہوگیا اس نہیں پر بھونجال تیز ہو کہ دہ ہوتے کو بنایا اس نے خطال کہہ دہا ہے جو وہ سمریا مال

اس کوی نے دیا تھا استقلال کس بلا کے تھے دلشکن صدفے اسکن صدفے فودیداد یار باقی تھا کہ دیا ہی تھا کہ دیکا کی تھا کہ دیکا ہو گہا منہ سے کہ دیکا اینا لائے گا سے یہ بادیا اینا لائے گی سنگر میں میں میں اینا لائے گی سنگر بہتھروں کا بنانشانہ وہ سن و کابل ہیں جا کے یہ آواز

کمپیلنا جان پر یہ ہوتا ہے مزنا ایمان پر یہ ہوتا ہے

## بندبيجم

حسبم کا بل کے تن کی جان نہ رہ<sup>ا</sup> كرجي عبداللطيف خان ندركم فرج دین کا وه نوجوان نربا السن كاليمان عقا جواني ير اس کا دنیا میں آشیان مذرکا خلد میں اُراکیا وہ طائر قدس مرطرت اکفرگیا حیوا کروه زن و فرزند بينددك كانتفا ميهمان ندربا جبکه دنیا میں آب ومان نررالم اس كو مهماني بهشت ملي وه مسجأ كالمدح خوان تراما حس كوروح الفدس كى حتى تأبيد اورنه جا با كونى ن نار ما حس نے مانامیع بن دیکھیے س شيري شكرفشان نه ديا اسكى ہربات تمنى بنات وقند موت عليني كا رازدان نه رما ایک بھا سرزمین کا بل میں طائم روضهٔ جنان نز ریا جيود كرحبم كاتفس خالي اسس کا خون رائیگاں نہ جامیکا جيتنم ظالم كوخون رلافے كا

> رشر بند

ہم ہیں سوجان سے فدائے ہید سکسادی ہیں وعظہائے تنہید سادے آفاق میں صدائے تنہید ہے حکمت بھری ندلئے تنہید خوب لہرائے گا توائے تنہید بال بھیلائے گا ہملئے تنہید بال بھیلائے گا ہملئے تنہید

کس طرح ہو بیاں ننائے نتہیبہ اہل کا بل کے دل پیفت ہیں۔ البیا بولا کہ خوب گونج آ ملی دشمن حق امیرنے نہ سنی سے یقیں اب خدا کی نفرت سے اسے گی خلق اسکے سایہ ہیں حی و تیوم ہے خدائے شہید خون برسائے کی حنائے شہید جب فلک برج طعی دعلے شہید جان سے کا امیررائے شہید فائدہ کیا کہ روئیں بلئے شہید ار والا خداکے بندے کو دنگ لائے گا اسکا تون فرور کر گیا چینم حق سے تو کابل کر چیر آیا نہیں کوئی جا کر سے دہ زندہ خدائے یاک کے ہیں

فائدہ صب سے ہووہ کام کریں مائتم وعمٰ کو ہم سلام کریں

# بنديتم

دے کے سب کو بیام جوالیا نقدددلت تمام مجوالیا کرکے دو دن قیام مجوالیا کرکے سب کو سلام جورا کیا تم میں ابنا کلام جورا کیا کرکے اپنا غلام جورا کیا درد نوشوں کو جام جورا کیا بیش صیا د خام جورا کیا بیش صیا د خام جورا کیا بیش صیا د خام جورا کیا توسن خوس خوالیا توسن خوس خوالیا ذکر بین العوام حجودا کیا ذکر بین العوام حجودا کیا ذکر بین العوام حجودا کیا مرگیا اینا نام جعود گیا دولت وصل کیلئے دم نقد اس سے بیٹی سرک دنیایی اپنے ایمان کی سلامت سے اب ندیکھوگے اسکی صورت کو اب ناموق سے مئے معافی کی گیا شوق سے مئے معافی شاخ طوبے بیہ جابسا او دام ابنی اولاد اور مربیدوں کو جال دکھلاکے اینا فتش تمام جال دکھلاکے اینا فتش تمام میں ابنا حقواص ملک اپنا

صدق دکھلا گیامیجا کو دہدی کا بر چلیا کو اے فلینے ملانے والا آلہ رفر بگ آسفیدی

# بندئتهم

کر دہیں البی استقامت سے عرض ہے احمدی جاعت سے لیں میں آپ کی تنہاوت سے ہر کہیں مرنے اور جینے میں حوکیس اسکوکرکے دکھلاش ات بنتى تہىں طلاقت سے کیا کائیں گے مال ودولت سے دولت صبرے مدا ل حائے یادے ہرسے فیت سے نوع انسال كيساتح منش آئي دیکیس سب کو نگاه عفت سے ذات باری کے جو اوامر ہیں سیحے تعزی کی زیب دربنت زیدوی اینے تن کو سم سارے زندہ عیسی ترفیق محبت سے يائين زندگي نئي نئي سے نئي می چوائی سهم دانت سے ىس نمازىي برمىي زۇلتىرى بوری تبدیل رسم وعادت سینے ابدال بن کے دکملائش دور ہوں کبر اور تخت سے دور سمجيس نراين آپ کوسم ناتب صدق ادر مىغالىللاۇ عُسَرُاورنُسِرُنِ وَفَا رَكُمُلَاوُ

دمطيوعه الحكم المراكست ١٩٠٠ د صل)

رم (از: سیداحدنورکالی)

حضرت سیرا فضل عمر کا ارت اد « سیداحمد اور صاحب نے حضرت موادی عبدالعطیف مرحم کے حالات مکمے ہیں جس سے احمدیت بر ایمان میں تذفی ہوتی ہے اور یہ الیسی کناب ہے کہ چا ہیئے کہ اس کو ہر شخص بیھے اور اپنے ایمان میں ترقی کرنے "

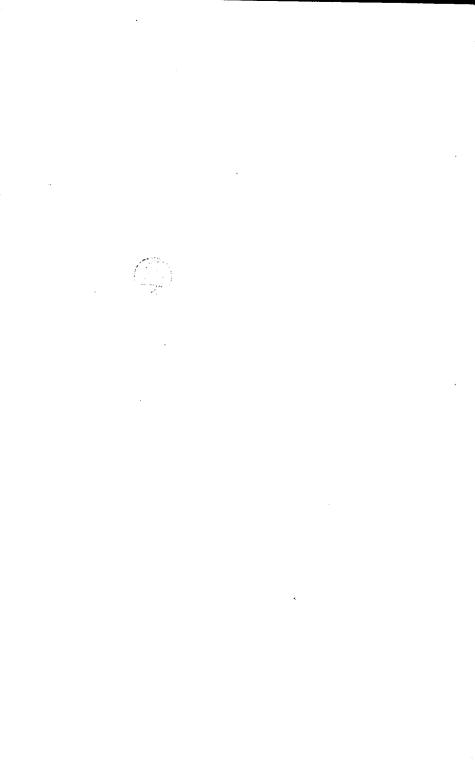

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِرُهُ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ ٱلكُرِيهِ مِ



جو حالات میرے جیتم دید ہیں اورجو آبکی مجلس میں بیٹھ کر ہیںنے معلوم کئے ان کو میں فلمبند کرما ہوں ۔ ویا بنڈ توفیق ۔ مفرت مولانا صاحبراوه عبداللطيف صاحب تنهيد رخمه التدتعلك عنہ ملک خوست شمل دریا کے کنادے پر ایک گاؤں کے حبی کا عام سیدگاہ ہے رہنے والے تقے۔ آپ قوم کے سید تھے۔ آپیے تمام آبادُ احداد اپنے ملک میں رئیس اعظم تھے۔ اور آپئی عمر قریبًا ساطاور ستر کے درمیان می ۔ آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ قرآنِ تمری اور آ محضرت صلی الله علیه و اللم سے سخت عبت اور دلیسی رکھتے معے ۔ چناین ہم آپ کے جمان خانہ یں تیں جالیں آدنی رہتے متے ۔ ہر وقت دین کی اتوں میں مشغول رہنے ستے ۔ کانے دفیر كا انتظام بهى آب كى طرف سے بوتا تھا۔ آبكى ايك مردانہ بينكك مِن صِن مِن قریباً سو دو سو آدمی آسکتے تقے اور یہ بکی کا مسجد کے پہلو میں متی ۔ بیلے وگ نماز کے لیے جرجع ہوتے تو اس بھک میں قیام ہوتا اور دین کے متعلق باتیں ہوا کرتی تھیں ۔ حس وقت نماز کا وقت آجابا وگ جع ہوجاتے تو تمام لوگ مسجد ہیں آجاتے ناذ کے بعد وک این مرجع جاتے مسجد میں نمازسے بہلے اور بعد

کوئی بات چیت نہ ہوتی تھی۔ مسجد کے احاطے میں جو سے بنے ہوئے تھے جن میں آپ کے شاگرد رہا کرتے تھے۔ مسجد کے پاس شمال کیطرف مغرب سے مشرق کو ایک نہر تھی جو آپ کے گھر کے قسن میں سے ہو کر گزرتی تھی۔

ہیں ہے رہنے کی مجھ کو سیدگاہ کہا جاتا تھا جو معروف بہیگاہ ہے ۔ کہمی ملک میں قبط سالی آتی تو اپنے تمام علم کو فروخت کرکے عزیب لوگوں کی امداد میں نگا دیتے ۔ خوست میں مختلف چندگاؤں سے جن کے آپ مالک سے بہت زمین بنوں میں انگریزوں کی حکومت میں بھی تھی۔

یں بی ت تعلیم سندوستان میں طاصل کی تھی۔ تمام علوم مرقبہ کے عالم عقے ۔ ہر وقت قرآن شریف اور احادیث کادرس آپ کے عالم عقے ۔ ہر وقت قرآن شریف اور احادیث کادرس آپ امیر عبدالرمن وائی کابل معی قائل تھا۔ کہ ہمارے ملک میں میرالیک امیر عبدالرمن وائی کابل معی قائل تھا۔ کہ ہمارے ملک میں میرالیک عالم باعمل شخص ہیں جن کو آتنی حدیثیں یادین ۔ جو بھی کابل کا کارز خوست کے بیے مفرد ہوتا آپ کا آ بعدار اور آپ کے بہلویں بی کرور دستا۔

آب نبدون جلانے کے بہت مشآق اورخوب ماہر تقے۔آپ کو گیارہ سور وبیہ سرکاری طرف سے سالانہ طلقے تھے۔ ایر نے آپ کو گورند کے ساتھ سرحد پاڑہ جنار اورخوست کی تقییم میں انگریزوں کے ساتھ مقرد کیا تھا۔ اکثر اوقات انگریزوں سے تقییم میں شامل ہو تھے۔ امیر عبدالرجن خان نے اپنی این عفر میں آپ کو کابل شہر میں اہل وعیال کے ساتھ بلایا تھا۔ وہاں چند سال رہائش کی قرآن تراف اور حدیث شرایف کا درس حسب معول جادی رہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ

مع بل میں تھا۔

ایک دفنہ طالبعلوں نے عرض کی کہ آپ جب کچھ فرماتے ہیں تو احمد نورکی طرف کیوں خاطب ہونے ہیں اور ہماری طرف کبھی می فلطب نہیں ہوتے ۔ آپ فرماتے یہ دفیق سماداہ ہے۔ اوریہ دلک مرزا محمر حین خان راجو بڑا گورٹر امیر عبدالرحن خان کا تھا) کی مسجد میں ہواکرتا تھا۔ اور آپ نے یہ بمبی طلباء سے فرمایا کہ احمد تو یہ کی یہ حالت ہے کہ جب بخاری شراف شروع کی جاتی ہے تو یہ ایک وادی کی شکل بن جاتا ہے اور حدیث یاتی کی طرح اس کے اندر جلی جاتی ہے اس سے اسکو مخاطب کرتا ہوں۔

امیر عبدالرخل فان صاحب جب فوت ہوگئے تو ان کے بیلے حبیب اللہ فان نخت کے وارث ہوئے جب نمام لوگ امیر کی بیت کے بیت کیے وارث ہوئے جب نمام لوگ امیر کی بیت کے بیے آئے تو حضرت صاحبزادہ صاحب موصوف کو بھی کبل جمیجا کہ میری بیعت کرو۔ آپ نے فرطیا کہ میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ آپ شرلیت کے خلاف کچھ نہیں کریں گے ۔ آپ کوشائی در شاد باند صنے کیلئے نتر گا بالیا گیا نظا۔ جب دستار کے دو تین سے باندھنے رہ گئے فوق فاصی القضاء نے عصل کیا کہ کچھ بیجے میر سے لیے تمجی رکھے

جائیں تاکہ میں مبی کچھ برکت حاصل کروں ۔ سوالیا ہی ہواکہ کچھ پیچ دستار کے قاضی نے باندھے۔ پیچ دستار کے قاضی نے باندھے۔ سیر کچھ مدت کے بعد آپ نے اپنے اہل وعیال کو خوست

مجیم کچھ مدت کے لبد آپ نے آپنے آبل وعیال کو فوست مجیم کچھ مدت کے لبد آپ نے آپنے آبل وعیال کو فوست مجیما ۔ اور فجیھے بھی ان کے ساتھ بھیم دیا۔ دو تین ماہ کے لبد آپ آپ نے آمیر نے فوشی سے آپ کو اجازت دی اور کئی اون طاور گھوڑ ہے آپ کے ساتھ کیے اور کچھ کی نیت کے ساتھ کیے اور کچھ کی نیت

سے بنوں کے راستہ سے سندوستان کی طرف آئے۔ آئک کے بدلے بنی مقام پر ایک آدی سے حضرت میج موعود علیہ الصلاۃ والملاً کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ وہ آدی صاحب علم تھا۔ اس کے بشروسے ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے اس نے حضرت میج موعود علیا اولی لیا ہے اور ایک فتم کی خوشی اس نے ظاہر کی ۔ اس فیراوراس خوشی کو فسوں کر کے تنہید مرحم نے ابنی سوادی کا کھوڈا اس کو بخش دیا۔

شہید مرحوم حس وقت انگریزوں کے سابق سرحد کا تیم ہیں معروف عقد - ايك شفق آيا اوراً بكواكي تلب حفرت مسى موعود عليه اللهم کی دی۔ آپ وہ کتاب لے کر بہت خش ہوئے اور کچھ انعام جیب سے نکال کر دیا۔ جب آپ نے دہ کتاب پڑھی تو بہت لیند کی اور اینے مہمان خانمیں اپنے خاص آرمیوں کوستا کر فرایا کہ یہ و ہی شخص ہے جس کے انتظار میں دنیا لگ رہی تھی اور اب وہ آ یا ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے برطرف دیکھا کہ زماز گومعلے کہنے لیکن عصے کوئی مسلح نظرنہ آیا تو ہیں نے اپنی حالت کو دیکھا۔ بتام قرآن شریف اینے خفائق ومعارف مجه ید ظاہر کر تا سے آور کہی کہی میسم بن کر اینے معانی بھا ہے ۔ تب میلے دل میں خال بیرا ہوا۔ کہ شاید خدا تعالی مجھے ہی مصلح کرکے کھڑا کریگا۔ لیکن اس كتاب كي ديكفتے سے ميں نے معلوم كيا . كہ خلانے مصلح بعج دياہے اور حسکی تقدیر میں تھا وہ ہو چکاہے۔ یہ وہی سنخص سے کہ حس کے بارے میں رسول کریم صلی المدعلیہ وسلم نے وصیت کی سے کہ جہاں عجى ازل بواسكي طرف دورو اور سلام بهي بيبيا تقار لبذابي زنده ہوں گا یا مردہ - لیکن جو میری بات مانما ہے اسکومیں وهبیت كرما ہوں

کہ صرور اس شخص کی طرف جائے۔ چند بار اپنے طلباء کوشوق دلایا کہ وہ سے موعود کو دہیں کہ کہاں ہیں اور کیا حال ہے جن ہیں ہم مولوی سید عبدال تار صاحب جو آجیل قادیان تنرلف ہیں جہاجر کھے میں تین دہائی سے رہتے ہیں کئی بار آئے اور طلباء جو قادیان تنرلف آگر والیس گئے تو انہوں نے کھوشکوک بیان کیے نوشنہید مرحوم نے انکے فکوک کور فع کیا اور نلا با کہ بیشخص سپاہے اور ہم غلطی پر ہواس کے بھو اور انکو امیر کی طرف سے دوسوچالیس دوپے ملتے تھے اور مثل گوالی کے تھے ۔ چندا اپنے شاکرد والی کے تھے ۔ چندا اپنی عرود علیالسلام کی طرف میں یا اور اینی بیعت کا خط میں دیا۔ اور میں نے بھی اپنی بیعت کا خط دیدیا ۔ اور آپ نے ان کو صفرت میں موعود علیالسلام بیعت کا خط دیدیا ۔ اور آپ نے ان کو صفرت میں موعود علیالسلام بیعت کا خط دیدیا ۔ اور آپ نے ان کو صفرت میں موعود علیالسلام کے لیے کچھ خلعتیں شخفہ کے طور پر دیں کہ یہ آپئی خدمت میں بنیا

لیں مولوی صاحب موصوق مرحوم بیعت کے خطوط اور تعلقتیں صفرت میں بیش کرنے کے بعد کچھ روز کھار سے مرحوم میں بیش کرنے کے بعد کچھ روز کھار سے اس کے بعد کچھ تصانیف حضرت میں موعود علیہ السلام کی شہید مرحوم کے لیے لیے لیے جا کہ میں اور اپنے مقام پر جومنگل میں ہے چلے گئے ۔ اس آناء میں امیر عبدالرحمٰن خان کے پاس کسی نے راور مل کی کھولوی عبدالرحمٰن جو منگل فوم کے بیں اور جو آپ سے دو سوچالیس روپ بیت میں کسی غیر ملک میں چلے گئے ہیں ۔ امیر عبدالرحمٰن خان کی طرف سے کور ترخومت کے نام حکم پہنچا کہ مولوی عبدالرحمٰن کو کہ فعاد کیا جاوے گؤر ترخومت کے نام حکم پہنچا کہ مولوی عبدالرحمٰن کو کہ فعاد کیا جاوے گؤر تر نے شبید مرحوم کو اطلاع دی کہ الیا حکم امیر کی طرف سے آبائے حجب مولوی عبدالرحمٰن صاحب کو معلوم ہوا تو وہ چھپ گئے۔ اس کے حجب مولوی عبدالرحمٰن صاحب کو معلوم ہوا تو وہ چھپ گئے۔ اس کے

بعد دوبارہ حکم ہوا کہ اس کا مال واسباب ضبط کیا جا وہے اوراسکے تنام اہل وعیال کو بہاں بھیج دیا جائے۔ جب مال واسباب منبطہ کیا اور اہل وعیال کو کابل مجیجا گیا۔ تو عیدالرحلٰ شہید خود اببر کے پاکس چلا گیا۔ تو عیدالرحلٰ شہید خود اببر کے پاکس چلا گیا۔ امیر نے ہواب دیا کہ تم غیر علاقہ میں کیوں چلے گئے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ سرکار کی خدمت کیلئے قادیان گیا تھا۔ اور جس سخص نے دعولی مسیحیت کا کیا ہے اس کی کتابیں ہی کتابیں ہی کیا اس کے بید کے معلوم تبیں ہوا کہ وہ کہاں گئے اور کیا حال انکا ہوا۔ یا اندر ہی غائب ہو گئے۔ القد ہی بہتر جانے والا بیا ۔ اس کے بعد کچھ معلوم تبیں ہوا کہ وہ کہاں گئے اور کیا حال انکا ہوا۔ یا اندر ہی غائب ہو گئے۔ القد ہی بہتر جانے والا بید ۔ اور افواہ اسکی یہ ہے کہ ان کے منہ پر نکیہ رکھ کر ان کاسان بند کرکے ماد دیا گیا۔

امیر کو خبر سنجنے کی وجر یہ تمقی کہ جب سنہید مرحوم کو حضرت اقد س مسے موعود کی کتاب ملی تو شہید مرحوم نے تمام افسروں اور حاکموں اور چیوٹوں بڑوں کو جرکدی کہ اس طرح قادیان میں مصلے آیا سے چتا پخہ ان پر گفر کے بڑے بڑے فتو ہے بھی مگ گئے۔

# شهيدمرحوم كأقاديان آنا

شہید مرحوم چند احباب کے ساتھ قادیان آئے ان ہیں سے
ایک کا نام مولوی عبدالتار صاحب ہے ۔ دو سرے کا نام مولوی
عبدالجلیل صاحب اور تیسر ہے کو وزیریوں کا مولوی کہا جانا تھا۔ بی
ان دنوں کھ دوز کیلئے اپنے گرجلا گیا تھا۔ وہاں معلوم ہوا کہ شہید
مرحوم جج کو جلے گئے ہیں۔ میرا گھر سیدگاہ سے شمال کی طرف ۳۰
کوس کے فاصلہ بر کرم کی سرحدیہ ہے ۔ میر سے والدصاحب کانام

المدور ہے۔ یہ سنتے ہی میں وہاں سے چل پھا۔ چونکہ مجھے علم مختا کہ شہید مرحم پہلے قادیان ضرود مظہریں گے۔ اس لیے یہ سنتے ہی میں مجی حلد رواتہ ہو گیا۔ اور ہفتہ ڈیڑھ مہنت مہید مرحم کے قادیان پہنچنے کے بعد آبہنیا۔ حب میں شہید مرحم کے پاس پہنیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے بچو کہ محضرت میچ موعود علیہ اللام کے پاس سے گئے اور فرایا ۔ کرچلو محضرت میچ موعود علیہ اللام کے پاس سے گئے اور فرایا ۔ کرچلو مہمت محضرت میچ موعود علیہ اللام کے پاس سے گئے اور فرایا ۔ کرچلو محمدت میت کرا آئیں۔

مبعضرت میچ موعود علیہ اللام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ۔ کہ اچھا مقور ہے دن مظہر جا کہ نوشہید مرحوم نے عرض کیا کہ اس آ دی کے مطہر نے کی صرورت نہیں آپ اس کی بیعت لے ہیں مواس وقت میری بھی بیعت لی گئی۔

شہید مرحوم کئی اہ یہاں کھہرے اور حضرت میج موعود علیہ
اللام کے ساتھ جب ہم سیر کو جایا کر تنے تھے اور حضرت میج موعود
علیہ اللام سیر سے والی آکر گھر میں واخل ہونے تو شہید مرحوا
اپنے کپڑے گرد وغبار سے صاف نہیں کرتے تھے جب تک ذرائح ر مہ جائیں اور اندازہ نہ لگالیں۔ کہ اب حضرت میج موعود علیہ السلام نے اپنے کپڑے جھال لیے ہوں گے۔

تنبید مرحوم کو الهام اور بکترت بھیج کشف مجی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کنف خطے کہ کا بیام میں المام ہوا۔ منظے اور بیر الهام ہوا۔

أَرْ مُعَطَّرُ يُضِيُّ كَااللَّهُ لُوْءِ الْمَكْنُونِ لُوْرً عَلَىٰ نُوُرِ۔ اور یہ تھی کہا کہ یہ نور ہمارے اختیار میں ہے جینانج ایک روز مولوی عبدالتار صاحب کو کھا ۔ کہ میرے چہرہ کی طف دیجیو اور حمل گئے۔ مولوی صاحب دیکھنے لگے تو مز دیکھ کے ۔ آنگیں ینجی توکئیں۔ بھر جب شہید مرحوم سیدھے ہوگئے تو مولوی صاحب نے دیکھا اور سیجان اللہ سیجان اللہ پڑھتا تشروع کیا۔ وزیرلوں کے مولوی صاحب نے کہا تم نے کیا دیکھا ہے مولوی صاحب سننے اور کہا کہ بہت کچھ دیکھا ہے۔ اوریہ تھی کہا کہ حب میں نے آئیسکے چہر ہے کی طرف دیکھا تو ال کے چہرہ کی چک نے جو کہ سورع کی مند تنقى ميرى نظر كوچن دهيا ديا اور نييح كرديا أور بھر جب انہوں نے سراٹھایا تو میں دیکھنے کے قابل ہوا۔ اور دیکھا رستہدم وم نے وزیروں کے مولوی صاحب کو کہا کہ تم میں تقولی کم ہے۔ اس لیے ہم نے تہیں دیکھا۔ تبهید مرحوم بدعجه و عزیب احوال طاهر ہوتے تھے ۔ ایک

روز بہنتی مفیرہ کی طرف جاتے ہوئے ساتھبوں کو فرایا ، کہتم رہ گئے ہو میرے سائقہ ملنے کی کوشش کرو ۔ میربے حالات اُب اتنے باریک مو گئے ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے به نیچر مولوی عیدالشار صاحب کو قرایا کہ میرے جہرہ کی طرف ذرا دیکھو ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ سورج جو کہ کا فی اونیا ہے میں اس کی عرف دیکھ سکتا

تفا لیکن شهید مرحوم کی جبین کی ظرف دیکھنامشکل تھا۔ آپ کے چرو

سے الیسی شعاعیں تکلینی تحقیل کہ سورج سے کئی درج بڑھ کر تھیں۔

قریاً تین جینے شہید مرحوم نے قادیان میں قیام کیا جہاں حضرت مع موعُود عليه السلام جَاتِ عُق شهيد مرحوم سائع بوت اورخرتُ میے وعود علیہ السلام شہید مرحم سے از حد فہت رکھتے تھے۔ ایک وفد کا ذکرہے کہ حضرت میچ موعود علیہ السلام سیرکو تشریق لے جارے تے راور تنہید مرحم چند ایک آدمی اور تھی ساتھ تھے مب حضرت میج موعود علیہ أكلام كير سے واليس كر بيلے آئے ق شہید مرحم نے ہمیں مہمانات میں آکر خاطب ہوکو فرایا۔ آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ جنت سے ایک فور ایھے خولفوت لباس میں میرے سامنے ہی اور کہا۔ آپ میری طرف مجی دیجیں۔ میں تے كما كم حبب تك ميع موعود عليه اللام ميرك بالقريس - ال كوحيور كرتيرى طرف مين نهين ديجيون كا ـ تب وه روتي بوتي والين حلي أي ایک دفنیه کا ذکرہے کہ سم سب حفرت میج بوعود علیہ اللام م سات سیر کو جارہے تھے ۔ میرجب واکس گرائے تو شہد مرحوم نے تجبے فرایا کہ۔ تم نے اسینے والد صاحب کو دیکھا۔ ہیںتے كماكم بيس - آب نے فرايا كم وہ أو متارك ساعة ساعة اور حفرت یج موعود کے پیچیے ہارہے تقے ۔ حالاتکہ میرے والدصاحب لتی برس پہلے گزر تھے تھے۔

شہید مرحم کھانا بہت کم کھایا کوتے تھے۔ اور فرایا کوتے تھے کہ میں دوڑخ کا شور وعو فاسننا ہوں ۔ اگر لوگ سنیں تو وہ مجی کھانا نہ کھا ئیں ۔

ایک دفعہ عجب خان تحصیلدارج ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے محفرت میج موعود علیہ السلام سے گھر جانے کی اجازت لے کرشہید مرحم کے پاکس آئے اور کما کہ میں نے حضرت صاحب سے اجازت

کے لی ہے۔ لیکن مولوی فورالدین صاحب سے تیبی لی۔ شہید مرحوم نے فرمایا کہ مولوی صاحب سے جاکر صرور اجازت لینا کیونکہ میرے موجود کے بدیبی اقال خلیفہ ہوں گئے ۔ چنا پنہ جب شہید مرحوم جانے لگے تو مولوی صاحب سے حدیث بخاری کے دو بین صفح پڑھ اور ہم سے فرمایا کہ یہ بین نے اس لیے پیلسے ہیں کہ تا ہیں بی ان کی شاگردی میں واخل ہوجاؤں ۔ حضرت صاحب کے مبدیہ خلیفہ اقل ہوں گئے۔

خلیفہ اوّل ہوں گے۔
شہید مرحوم امیر کابل سے جید ماہ کی دخصت ہے کوآئے
عقد عبد روائلی کا دُفت آیا نو شہید مرحوم نے حضرت جی ووقد
علیہ اللام سے دخصت ہونے کی اجازت مائلی ۔ حضرت نے فوایا کہ حب آپ کو دوسر ہے سال جج کے بیے جاتا ہے تو آپ
یہیں عظم جادیں میر آئندہ سال جج کو روانہ ہوجاتا ۔ نجد میں
گر بھی جلے جاتا ۔ سنہید مرحوم نے عرض کیا کہ نہیں تج کے لیے
عیر آجاؤں گا۔

چر بہ برا ہو ہے تو صفرت مرح مواد مہر سے تو صفرت مرح موعود علیہ السلام اور کھ لوگ فریا ڈیر المرح می بین حضرت مرح موعود علیہ السلام اور کھ لاگ فریا ڈیر المرح می بین حضرت مرح موعود علیہ السلام کے قدموں پر کرے اور دونوں کا معقوں سے قدم پکر لیے اور عوض کیا کہ میر سے لیے دعا فر ائیں ۔ تو صفرت صاحب نے فرایا اجھا تہار سے لیے دعا کرتا ہوں ۔ من میر سے یا وُں کو چھوڈ دو ۔ انہوں نے یا وُں نہ جھوڈ دو ۔ انہوں نے یا وُں نہ جھوڈ دو ۔ الامر فوق الادب میں مم کو حکم دیتا ہوں کہ جھوڈ دو ۔ تب شہید مرحم نے یا وُں جھوڈ دیا۔ حضرت صاحب نے فرایا مرحم نے یا وُں جھوڈ دیا۔ حضرت صاحب والیس جلے آئے۔ مرحم نے یا وُں جھوڈ دیا۔ حضرت صاحب والیس جلے آئے۔

میں اور مولوی عبدالتار صاحب جہام قادیان اور شہید مردم کے جند شاکروں کے ساتھ بیلے گئے۔

تمام راستم میں شہید مرحم قرآن تفریف کی تلاوت کونے رہے لاہور پہنے کر میاں چراع الدین صاحب کے پراتے مکان کے ساتھ ایک جیونی سی مسجدے اس میں تین جاد دن عظرسے کہ کھوکتابیں خرید کر ان کی جلد بندهوالیں اور دوستوں کے وہاں گھر تھے مگر چونکہ آپ کو تنہائی بندیقی اس لیے مسجد میں الدے ایک روز میال معراج الدین صاحب آئے اور شہید مرحم سے كهاكم مكانا تياريد كمان كيك تشريف ير يطير وجب بم سب اعظے تو دہ میں کسی اور کے گھرلے گئے۔ وہاں بہت سے لوگ بيع عقد . لوك الله كر كيف لك كريهان بليط بهان بليط - نب شہید مرحم نے میاں معراج الدین صاحب کوغضہ سے کہا کہ تم نے ہیں خرات خورسمجا ہے کہ بہاں ہے آئے ہیں یہ کہ کر شہید مرحم باہر نکل آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ باہر تکل آیا۔ ہمار نے سائن کوئی واقف آدمی نہ تھا کہ ہیں مسجد کا راستہ تبلائے۔ت شہید مرحوم نے مجھے فرمایا کہ تم آگے ہوجاو تو میں یونہی نا واقفی کی حالت میں جل بڑا ۔ فدانے ہیں مسجد پہنچا دیا حب تمام کتابیں محلد ہو گئیں تو ہم لا ہور سے چل پڑنے ۔ نتأم رات میں شہید مرحوم گاڑی میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے۔ ہفر کوہائے میں ہم اتدے ۔ وہاں سے ہم کم کرایہ کرکے شہر میں پہنچے ۔ شہر میں ہکر یکہ خانہ میں بنوں جانے کیلئے ایک ملم والے کو سائی کا ایک روبیہ دیکر مم کم کی ۔ حب صبح ہوئی تو ایک سرکاری ہوی آیا اور اس تملم والے کو زہرد ستی نے کیا ۔ اور کہا ایک سرکاری ضرو<sup>ری</sup>

\*

کام ہے ، جب عمم والے کو آنے میں دیر ہوئی ۔ تو شہیدمرفتا نے میے معم والے کی طرف بھیا۔ بین وہاں سے جل یوا۔ اور "الاس كرتے ہوئے مملم والے كے ياس آيا ، وہ كينے لكا كري نہں آسکتا ۔ مجھے سرکاری آدمی نے آیا ہے ۔ میں نے اس سے سائی کا روبیہ مانگا۔ کہ روبیہ دیدو ، اس نے روبیہ دیتے سے انکار کیا۔ اس آناد میں تحصیلدار آگیا۔ میں نے تحصیلدارسے کہا کہ یا نو شم والے کو بیرے ساتھ کردو کہ آپ سے پہلے میں نے شم کوابہ پر لی ہوئی تنی یا سائی کا روپیم والیس کوادیں اس نے کیا ہیں سرکاری کا م کو نا ضرودی ہے۔ میں آدمی ہیں د نے سکتا ۔ میں نے گہا کہ میں مجی تو مرکاری آدمی ہول - استرکیر جبكوك كربعد روبير والس كرادياء چونکہ حبکونے بن مجھے بہت دید لگ گئ متی۔ اس میے ہمارے استیوں نے منگ آگر شہید مرحم سے عرض کیا کہ ممم والا بھی نہ آیا اور سمارا آدمی سمی نہ توال ۔ وہی والیں آجا آ تو سم سیلتے واليه بنت . روبير تو مليكا بنين أور نه بني مهم والا أث كا يتنيا مرحوم نے فرایا ۔ میں نے ایسا آدی پیچے بھیجا ہے کہ یا تو ممم

والے کو ہے آئے گا اور یا روپیر واپس لائے گا اور وہ الیا ہوئی ہے کہ اگر اسے بہاڑ کے سامنے کھراکر دیں توضرورہے کہ بہاڑ کو بھاڑ کر دو سری طرت نکل جائے ۔ اتنے بیں بیں آ کو حاضر ہو گیا ۔ تو شہید مرحوم فرانے لگے کہ دیکھا جو بیں نے کہا مقا کہ یہ طوا زبر دست آدمی ہے۔ سوالیا ہی نکلا۔

ریل گاوی میں حب ہم کوہاٹ جادہے تھے۔ تو شہید مروم فرانے لگے۔ کم میرا مقالمہ دیل کے ساخفہ بدبل کہتی ہے کویں

تیز رفتار ہوں ۔ میں کتا ہوں کہ میری رفتار پر فصف میں تیزہے آپ کا یہ فرانا تھا کر دہل کی رفنار کم آبو گئی ۔ آور آ ہتنہ آہسَنہ چلنے ملی ۔ گارد نے بہت کوشش کی ۔ و فت بھی تنگ تھا ۔ لیکن گاڑی ا مخرکار کھڑی ہوگئی ۔ نمام وگ انڈ بیاے اور شور بیا ہوگیا کہ گدیا کمرا موگیا گدها کمرا بوگیا۔ فیرصبع ہوتنے ہوئے بنوں کوجانے کیلئے اور ملم کرائی ملم میں تھی آپ فران ترلف کی تلاوت کرتے رہے ۔ حب عصری نماذ کا وفنت ہوا تو کھانہ الا کھ بیڑھی اس اثنام میں بہت سخت ہارش ہوئی لیکن شہید مرحوم نے کوئی برواہ نہ کی۔ اینے مزے سے خوب ہیں نماز پڑھائی ۔ ایک جگر خرم نام راستدین آئی رات کو سرائے کے آومی بری مثکا کر ذیع کی اور بکا کر سم سب نے کھانا کھایا اور ان اوگوں کو بھی کھلایا ۔ آخر منم بنوں پہنچے ۔ وہاں ایک دوروز کے قیام کے بعد خوست کوچل پڑے ۔ دائشتہ میں دور ایک حگہے وہیں مک ملم میں گئے۔ یہاں کے منبر دارتے ہمادی آمد کی بہت خوشي ظاہر کی اور ایک مجری ذیج کی اور کھانا کھلایا - شہید مرفوم نے کچھ وعظ مجی اسے کیا ۔ صبع ہوتے ہی ستیدگاہ سے کھما ہوی گھوڑوں پر استفہال کیلئے آئے ۔ وہاں سے آپ کھوڑے پر سوار ہوئے اور سم سب بیدل عقے گرنگ بہنج کے۔ اس وقت كابل كا امير حبيب الله خان تحقاء تجب اين جكه يديني و ادهر ادمر سے رئوسا خوشى خوشى ملنے كيلت الي كما جراده صاحب جے سے والیس اکٹے بن آپ نے فرایا کہ میں ج ک نہیں يہنجا - بلكم سندوستان ميں قاديان أبك حكم سے وہاں ايك أدفى

نے .... دعوٰی کیا ہے اور یہ اس کا فران ہے کہ بی التُدتعالیٰ کی طرف سے آیا ہول اور اس نے مجھے زمانہ کی اصلاح کے لیے بیجا ہے ... وگوں نے عرض کیا کہ یہ بابیں نہ کرو ۔ ابنی باتوں سے تو امیر کا بل نے برامنایا تھا۔ اور عبد الرحمٰی کو شہید کردیا تھا۔ شہید مرحوم نے فربایا کہ بہار سے دوخل بیس ، جتنا خدا سے خوف ہونا جائے ۔ شہید اتنا تم امیر سے کرتے ہو ، کیا میں خدا کی بات اور حکم کو امیر کی فاطر نہ مانوں ۔ کیا قرآن سے نوبہ کروں یا حدیث سے دسنزواد ہوجاؤں اگر میرے سامنے دوزخ بھی آجائے نب بھی میں تواس بوجاؤں اگر میرے سامنے دوزخ بھی آجائے نب بھی میں تواس بات سے نہیں طلوں گا۔

جنا بخہ توست کے گورنر نے حاصر ہوکر مہت عرض کیا یہ آئیں انہور و تمام عزیر و افادب نے بزادی کے خطوط لکھے لیکن آپ نہ طلے ۔ اور ان بالاں سے بالکل بیچھے نہ سطے ۔ باوجود السے وفق اندک ہونے کے آپ نے پانچ خط بادشاہ کے درباریوں کو لکھے ایک ان میں سے گورنر مرزا محد صبین خان کو لکھا ۔ ایک مرزاعبداریم خان د فتری کو لکھا ۔ ایک شاغاشی عبدالقدوس خان کو اور ایک حاجی باشی کو ۔ جو بھی امیر کے ملک سے حاجی آتے ہیں اس کی اجازی صحف ان قانی القضاۃ تھا۔ ایک فطوں میں یہ مضون تھا۔ ان خطوں میں یہ مضون تھا۔

میں جج کی خاطر دو انہ ہوا تھا لیکن ہندوستان جاکہ قادیان ایک جگہ ہے وہاں گیا ۔ قادیان میں ایک آدمی سے حس کانام مردا غلام احتمد ہے ۔ یہ دعولی کیا ہے کہ میں خدا کی طرف سے اس زمانہ کی اصلاح کیلئے بھیجا گیا ہوں .... میں نے قادیان میں چند میں نے دو اس کے تمام چال چلی کو دیکھا ۔ وعو سے کوشتا

اور اقوال و افغال عور سے و سکھے ..... میں نے اسے مان لیا

حب یہ خطوط کلمے گئے تو آپ نے اپنے ایک آدمی کو فرایا کہ یہ خطوط کا بل نے جاؤ اور ان لوگوں کو دیدو جن کے نام یہ سنط بیں ۔ تب اس آدی نے عمل کی کہ کیرا نے ویٹرہ لے لوں کہ مردی کا موسم ہے ۔ آپ بہت نارا من ہوئے اور کاغذ والیس لے لیئے اور فرایا تم اس لائی نہیں ہو ۔ ان میں سے ایک آدمی عبدالنفاد صاحب برادر مولوی عبدالتار مہاجہ قادیان نے جو بہتی مقرہ میں مدفون ہیں اس محبس سے اسط کر عرض کیا کہ میں حاضر بول ۔ آپ دوس ہو گئے اور شمام خطوط دے دیئے۔

اس وقت سردی کا موسم تفا برق پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کا غذیے جاکہ جن کے نام خطوط تھے دیدیئے۔ یہ عبدالغفار ان لوگوں سے جن کے نام خطوط تھے شہید مرحوم کی وجہ سے خوب واقف تھے جب عبدالغفاد صاحب نے ان سے جواب ملکے قرمرزا محمد میں خان صاحب گور تر نے جواب دیا کہ تم ابھی پیلے جافہ لیدیں ڈاک کے ذراییہ مولوی صاحب کو جواب بنج جائے گا۔

یس وہ تمام خطوط بادت ہ تکے بہاں بیش ہوئے۔ بادشاہ نے تمام لیضیت مولولوں کو بلایا اور کہا ہان خطوط کے بارہ میں کیا جواب

دیجے ہو ؟ مولویوں نے عرض کیا یہ دعولی کہ نے والا شخص آدھا قرآن ترفی ماننا ہے اور آدھا نہیں ماننا ۔ اور کا فرہے ۔ جو اس کو مانے وہ بھی کا فراور مرتِد ہے ۔ اگر صاحبرادہ صاحب کے کلام کو ڈھیل دی جاوے گ

تو بہت لوگ مرتد ہوجادیں گئے۔

تب امیر نے گورنر خوست کو حکم دیا کہ صاحبزادہ صاحب کوگرفنار کمکے پچاکس سواروں کے ساتھ یہاں بھیج دد ۔ کوئی ان سے کلام نرکر ہے اور نہ کوئی طنے کیلئے آئے ۔ نہ یہ کسی کوملیں اور نہ کسی سے کلام کریں ۔

مولوی عیدالغفارصاحب نے والیس آکر صاحب ادہ صاحب سے عرصٰ کی ۔کہ مجھے تو کوئی جواب نہ ملا ۔ مکر محدصین خان صاب نے یہ کہا ہے کہ تم جاؤ جواب ڈاک میں انجائے گا ۔مولوی میاب سے یہ کھی کہا کہ مجھے تو حظرہ معلوم ہوتا ہے ۔اس خطرہ کے ہوتے ہوئے یہ کھی صاحب نے کوئی پرواہ نہ کی۔

مواب کے آنے میں تین سفتے گذر گئے۔ ایک روز میں اور صاحبرادہ صاحب اور ان کے خادم عبدالجیل صاحب سیر کو جادہ سے تقے کہ صاحب اپنے ما کھوں کو دیجھ کر کہتے گئے کہ تم منظر اور کی طافت دیکھ کر کہتے گئے کہ تم منظر اور کی طافت دیکھ کر کہتے گئے کہ تم منظر اور خصے مخاطب ہو کہ فرمایا کہ حب میں میں جاؤں گاتو میر سے مرتے کی اطلاع میرچ موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دینا۔

یہ سن کرمیرے آنسونکل آئے اور میں نے عرف کیا کہ جناب
میں مجی تو آپ کے ساتھ ہوں۔ میں کب جدا ہوں گا۔ آپ نے فرایا
کہ نہیں نہیں ۔ جب تم نے حضرت میچ موعود علیہ السلام سے عرف
کیا تھا۔ کہ میں قادیان سے باہر نہیں جاسکتا تو انہوں نے فرایا کہ
تم ان کے ساتھ جاؤ اور تم والیس آجاؤ گے اس لیے تہادے بارہ بی
تو میچ موعود علیہ اللام کا انشادہ ہے کہ والیس آجاؤ گے۔ میر
بادے میں تو نہیس قرمایا۔

اسی انتا میں کم جواب نہیں آیا تھا۔ بہت سے دوستوں تے

عن کیا۔ کہ اگر آپ نے جانا ہے تو ہم آپ کو نے جائیں گے۔ تام عیال کے ساتھ بنوں چلے جائیں ۔ اس وقت موقع ہے۔آپ نے فرطیا کہ نہیں ۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گا .... میں مارا بھی گیا تومیر سے مرتے پر بھی تم کو جہت مدد ملے گی اور فائدہ بہنچ جائے گا۔ اس لیے میں بالکل نہیں جاؤں گا۔

اس دور قس روز کہ بی سواروں نے آنا تھا۔ آنے سے بیشر آپ نے صفرت میں موعود علیہ السلام کے نام ایک خط کھا ہیں میں تمام وا قنات جو خطوں کے بارے بین بیسے تھے تھے کھے۔ اور جو اس خط میں القاب تھے ۔ فجے بہتد آئے ۔ میں نے عرف کیا کہ یہ خط محبے دیدیں ۔ نقل کر کے میں والیس دیدوں گا ۔ آپ نے وہ خط جیب میں ڈال بیا اور فرایا کہ یہ خط تہادے کا تق میں آوسکا عصر کا وقت قریب آیا ۔ کہ یکے لعد دیگرے بیاس سواروں میں سے لوگ آنے گئے ۔ جب نماز کا وقت آیا ۔ تو تہمید مرحوم نے میں ہو کہ نماز برطانی تقروع کی ۔ نماز کا وقت آیا ۔ تو تہمید مرحوم نے کیا کہ آپ سے القال کرتی ہے ۔ آپ خود آئیں گے یا میں حاصر ہوجا وال ۔ آپ نے فریا کی میں میں خود جاتا ہوں ۔ آپ نے فریا کی میں میں خود جاتا ہوں ۔ آپ نے فریا کہ آپ سے القال کے بعد ال سواروں نے فریا کی ہیں میں خود آئیں گے یا میں حاصر ہوجا وال ۔ آپ نے فریا کرتی ہے ۔ آپ خود آئیں گے یا میں حاصر ہوجا وال ۔ آپ نے فریا ہوں ۔

آپ نے گور ہے کو آئین کرتے کا حکم دیا۔ سکن سواروں میں سے ایک سوار انزا اور اور آپ کوسواری کیلئے گھوڑا خالی کیا جب آپ گھوڑا خالی کیا جب آپ گھوڑا خالی کیا جب میں آپ سے تکال کر میں سے سوالہ کیا ۔ اور کچے نہ فرمایا ۔ میں آپ کے ساتھ ہو لیا جب کا دیا ہے ہے گئے میں آپ کھے میے ہے گئے میں آپ کھے میے ہے دیا ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہیں جب آپ کھے میے ہے دیا ہے ہیں جب اور کی میں میں میں آپ کھے میے ہے ہے ہیں ہیں ہیں آپ کھے میے ہے ہیں ہیں ہیں آپ کھے میے ہے ہیں ہیں ہیں ہیں آپ کھے میے ہے ہے۔

گاؤ ک سے نکل تب آپ نے فرایا کہ پہلے پہل جب آپ جے ملے کا وی سے نکل جب آپ جے ملے کے اور خیال کیا کہ ایک باز میرے باعدی

آیا ہے۔ اس بادرے میں میرے ساتھ لمبی گفتگو کی ۔ جب بہت دور کم بن سائد سائد كيا . تو آب نے فرايا كرجاد اب كر چلے جاؤدين نْ عرض كياكم بين آب كي خدمت كيلية جِلنّا بول . فراكة لله كم تم میرے ساتھ مت جاؤ ۔ نتہارا میرے ساتھ جانا منع ہے اللہ فرمایا۔ وُلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِ يُكُمِّر إِلَى التَّفْكُكَةِ - ثُمَّ اللَّهِ آبِ كو بلاكت مِين مت ڈالو ۔ اور فرایک اس گاؤں سے اپنے تھریلے جاؤ۔ میں رخصت ہوگیا اور آپ سواروں کے سائن خوست کی جائن میں جیلے گئے ، اور گورٹر نے حکم سنایا کہ بیر حکم آپ کے متعلق ہمیا سے کہ مذکوئی آپ کو ملے اور ان آپ کسی سے میں اور مرکام کریں اس لیے آپ کو علیمدہ کو می دی جاتی ہے ۔ لہذا اہیں علیمدہ کو گا دہنے کے بیے مل گئی اور پہرہ ان پر قائم ہوگیا لیکن گورنز نے یہ رعایت ان سے لیے رکمی کران کے عزید رت تردار وغيره الك طف كيك أجات اور مل ليت تق حب ال کے مربد طنے کے لیے آئے۔ توانس وقت بھی انہوں نے عرض کیا کم مہم آپ کو اور آپ کے اہل وعیال کو تکال کرنے جائیں گئے یہ لوگ اہمادا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ ہم تعداد میں نیادہ ہیں لیکن حفرت ما صاحب العلیق صاحب مرحم نے اس موقع پر میں یہی فرمایا کہ اب مجع امیدسے کہ خدا تعالی مجمد سے دین کی خدمت صرود کے گا تم یہاں کوئی منصوبہ نر باندھنا تا اس کومٹی میں تھی ہم سے زیادتی تراو توست میں آپ کو اس لیے دکھا گیا تھا کہ گورٹزکوخون تھا اور خیال کرتا تھا کہ اگر سرد ست ان کو کابل سے لکئے ۔ تو ایسانہ کر داسترین ان کے مرید ہم پر جملہ کر دیں اور ہم سے چیم الے جائیں اس لیے دو تین ہفتہ کے بعد حب گورنر کو معلوم ہو گیا کہ یہ خودی اوگوں کو اس مقاملہ سے منع کرتے ہیں تو مقورے سے سوارساتھ کر کے مام اور مام کا بی جو دیا۔

ر مسجود و ما بربع ویا۔

ان سواروں سے روایت ہے جوان کے اللہ تھے۔فداجانے کہاں کک صبح ہے۔ کہ جب ہم کابل جارہے کھے تو دو بار صاحبرادہ معاصب بیعظے بیعظے ہم سے گم ہوگئے۔ بھر جب دیکھا تو ولیسے ہی بیعظے ہوئے۔ تھر جب دیکھا تو ولیسے ہی بیعظے ہوئے۔ تھر اہتوں نے فزایا ۔ کہ تم فیجے زردتی تین ہے جا سکتے۔ بلکہ میں ہی جاتا ہوں۔ تب کہ تم فیجے زردتی تین سے جاسکتے۔ بلکہ میں ہی جاتا ہوں۔ تب النہوں نے کہا کہ ہم بہت احتیاط اور ادب کے ساتھ کابل ہے گئے تو پرجبیب اللہ فان کے بحائی امید میں اللہ فان کے ساتھ بیتی تھی۔ اس نے بغیر کسی قبیل و قال کے معلم دیا کہ اس کا تمام مال والباب جین او۔ بیس تمام اسباب اور دار دار اور اور اور گوڑا جھین لیا گیا۔

ربورہ اور عور بیاں تو یہ ا پیر مکم ہوا کہ مارک کے قید خانہ میں ہے ماؤ جہال بڑے ہوگ قید کئے جاتے ہیں۔ وہاں ہی کو بہت تکلیف بہنچائی۔ لیکن آپ کو دیکھا جاوے تو اس وقت اور اس حالت میں بھی اپنے خداکو

یاد کرتے اور قرآن کویم کی تلاوت کرتے رہے۔ ....

ایک بار آپ نے کسی ذرایع سے فرجیبی کہ مجھے قرب بھیج دو

اس وقت ان ہی کے گاؤں میں میں تھا۔ آپ کے بال بچوں نے

کہا کہ آبا نے قریح ما تکا ہے۔ کوئی ہے جانبوالا نہیں ۔ مجم سے کہا

کہ کیا آپ نے جائیں گئے۔ میں نے کہاکٹاں میں ہے جاؤں گا۔

مردی کا موسم تھا بہاؤی راستہ تھا۔ میں تن تہا چل بڑا۔

منگل کے بہاؤیر کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سخت بارش آئی ہے جھے

مؤن معلوم ہوا کہ موسم اور راستہ خط تاک سے ۔ بارش سخت سے

كعمصالح كوبرك سع برانغضان سينجا في كم المنة الده بوج الفيبي جواسلام كيمفا بله بي كفركا ساخه ديني بي واسلامي اغراض كيفلات كفاركي حدّت كنفهي ادرا يفعل سيثابت كرتعبي كداسلام ان كواتناع وزنهي که اس کی خاطره ۱۰ ایک بال برا برصی نقصان گوا ره کرشکبین -لا مسخ الابيعيان اور صحيح العقيدي مليا نول كي إمك نهايت فليل ممّا كوهميرژ كراس نوم كى بهبت بڑى اكمژبنه انرنسسم كےمنانق اور ميرعقبد ه لوگول يُرشنمل بيك " د تنغيمات طبي تغستم م<u>ن ٢٥</u>٧-٢٥٧) (س) دسالٌ قاد یا نیمسسئلهٌ میں بنیادی بانت صرف بیخنی کہ " تا ديا في حفزات نيخ الدين مير بهيلى مرتبه ها تم النيستين كي مي نوالي نفنيبر كي كم بنی صلے اللہ علیہ وسلم بنیول کی مُہر بنی " ( تادیا فی مسئلم سلا) بإعراف كها تنك مفنيقت كمطابق بيع إس كاندازه لكان كملك فغطانت نتاناكاتى بيد يزركان سلف بب سي حضرت شاه دفيح الدين تحصرت بنيخ معدى شرازی اورمفتی عزیز الرحمل صاحب کے تراحم فران میں خاتم کے معنے ہری کے کھے ہیں۔علادہ ازبی جناب مولدی شبیر حدصاً عب عثمیا نی ادر جناب مولوی ممردالحس صالحب ديوندى فع جرعها عت احدب كے شديد عالعت علماء ميں سے تف ابن زحم فران مي خانم النبيين كمصف يدك مين مرسب ببيول يا اوداس كى تشريح بي ماسسبه يتكرير فرايا ہے كه

ا حس طرع روسننی کے تمام مرات عالم اسباب می آ تاب برجتم موجاتے اس اس اس است کے تمام مراتب و کا لات کا سلد می دوح

کہ میں خوشے بہنچ جاؤں اور کوئی صورت میرے پہنچنے کی بہن تب خدا جانے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی اور خام ہوتے ہوتے سورج وو بنے تک خوشنے بہنچ گیا۔ الحداللہ علی والگ ۔

رات کو ایک مسید میں لیےراکیا ۔ یہ داستہ طے کرنا بہت مشکل مقا حو خدا نے مجب سے طے کرایا ۔ اسی روز میں کا بل بہنچ کرماجی باشی کے قدالی سے خریج باشی کے قرالیہ سے خریج ماحبرادہ صاحب کو بہنچا دیا حاجی صاحبرادہ صاحب کے فاص

وہاں سے میں اپنے گروائیں آیا۔ جو قریباً تیں کوس کے فاصلہ پر ہے ..... میرامقام جو ہے وہ سرحد اربوب اور قوم یونی رابعتی دلوائم کا ڈن جدران دریا کے کنارہ بر آبادہ ۔ میرے والد صاحب کا نام الند لورہ اور قوم سے سید ہوں۔ میرے والد صاحب کم نام الند لورہ وہ ابنے وقت میں میرے والد صاحب معی بے نظیرانسان کتے ۔ وہ ابنے وقت میں کہا کرتے کتے کہ یہ ملک ظلمت ہے ۔ تم مشرق کی طرف جا وُولاں ہم سمان سے ایک فور نازل ہوا ہے ۔ تم مشرق کی طرف جا وُولاں ہے ۔ کم سمان سے ایک فور نازل ہوا ہے ۔ تم لوگ یہاں سے چلے جا وُ میں معی جا نا۔

اب مجر وسی مضمون جاری سے ۔

شخیل آیک مقام ہے وہاں کے تاجہ عام طور پر کا بل جایا مرتے ہیں۔ وہاں میں معلوم کرتے ہیں۔ ان سے معلوم موتے ہیں کیا ۔ ان سے معلوم مواکد مصاحبرادہ عبداللطیف صاحب سنگسار ہوگئے ہیں اورایک ورخت کی ماند ان یہ بیضر کے فیمیر بڑھے ہیں۔

نت میں نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی بات نہیں یا تومیں میں ان کی مانند سنگسار ہوجاؤں گا اور یا خواہ انکو تکال لاؤں گا

مھریں نے اس سے کہا کہ آپ کھ لوگ جننے تھی مل سکیں رات سنے کارہ بھے مک وال معجوادیں تفن منا اوت خوشبو وغیرہ مالین میں ہے آتا ہوں۔ مجر میں ایک مزدور سے بالوت وغرہ سامان اعظوا كر اس جلكر كے ياس ابك قرستان تفالے كيا۔ اس اثنار بيں كريب كا مل كيا بون مفداكي فدرت ببت سخت سيفه كي بيماري يطي بوفي تفی ۔ اور اتنی میتنیں اعلی تعین کرکسی کو کسی کی کھے سوچتی تملی میں جب وہاں گیا فرمیت برمین آنی سمی اور لوگ دفن کرتے تھے لنگین مجھے کسی نے نہ یو چھا اپنی افرا تفری میں لگے ہوئے تھے اور کسی کوخیال سی نہ ہوا کہ نم یہاں کیسے ہے ہو اوراس نابوت میں کھو ہے کہ خیر آوھی رات کے فریب میں نے دیجا کافئ سام بیں ہوا تب میں تے ادادہ کیا کہ میں مودیسی نکالوں خواہ کھ سی ہو۔ مفوری دیرہوئی تی کہ وہ شخص بعد کمید اور لوگوں کے آبہنجا اور میں بھی تا ہوت نے كر مندوسودان بينيا ، اول جب صاحبراده صاحب شهيد كيه كِهُ تو اس جگر بر تبن روز مک بہرہ رہا ۔ لعد اس کے وہاں ایک میکن ا ہے اس کے سیروکیا کم شہید مرحم کو کوئی نکال کونے جائے۔ ا مُتیاط کے لیے ہم تے ایک آدمی کو پہرہ کیلئے مقرد کیا اور ہم باقیوں نے پیفتر سِما کر صاتِ میدان کر دیا جب وہ ظاہر نظر آنے لئے توان علیالیک اعلی درجری خوت و آئی که سماری خوت بوسے بدرجها بهتر عقی اس مومی کے ساتھ کے لوگ کہنے لگے کہ ٹایدیہ وہی اُدنی ہے حب کو امیر نے سنگساد کیا تھا ۔ اس کیے الیبی خوشبو آرہی ہے میں نے کہاکہ باک یہ الساشخص تفا کہ ہروقت قرآن تراف کالان اور خداکو یاد کرتا تھا۔ یہ وہی خوشبوسے حب سم نے زمین سے اعما

کر کفن میں رکھا تو مجھے کشف میں معلوم ہوا کہ بہاڑی کے سے بھے جایں آدمی اور ایک سوار دوره لیتی گشت بر آرہے ہیں ۔انس زمانہ میں رات کے وقت پہرہ ہونا تھا اور کسی کوباہر بھرنے کی اجازت مرحق اگر كوئى دات كو نيرط جآما تو بغير يوجه يا جه كے مار ديا جاما ، تب میں نے ان لوگوں کو کہا سٹ جاؤ کوگ سرکاری اکرہے ہیں۔ اور یہ جاندنی رات بھی ۔ حب ہم سط گئے تو مفوری دبر معید ایک سوار ا ور بہت سے لوگ ایس سطرک بر رائے صب سطرک سے رات میکان کو جآنا ہے۔ اس سرک پر سے میگزین کو گئے اور کھ دیر بعداس راستہ سے والیں چلے گئے۔ تب ہم شہید مرحوم کی انتش پر آگئے اور لاتش كو نا بوت ميں ركھ ديا ۔ لاتش الس قدر تعارى بوگئى تھى کہ ہم اٹھا نیب کتے تھے۔ تب میں نے لاش کو فاطب کرکے کہا کہ حنا ٰب یہ تجاری ہونے کا وقت نہیں ۔ سم تو اٹھی مصیبت میں مفالہ ہیں کوئی اور اعظانے والا نہیں آپ ملکے ہوجائیں اس کے تعریب سم نے اپند نگایا تو لائش اتنی ملکی ہوگئی تھی کہ میں نے کہا کہ میں اکیل ہی اٹھا تا ہول لیکن اس دوست نے کما کہ نہیں میں اٹھا وُل کا ہ خراس نے میری بیرای کی اور ٹالوت کو اس کے ذرایجہ سے اعماما نز دیک سی ایک مغیرہ تھا وہاں لاٹ رکھ کرمیں نے ان کو رخصت کیا که وه سرکاری آومی تخفا ـ

مردی ہوتی ہوتے ہیں نے مقرہ میں ایک نیادت والے آدی کو کچھ صبح ہوتے ہوئے میں نے مقرہ میں ایک نیادت والے آدی کو کچھ بیسے دیکرساعظ کر لیا اور تا اوت کو شہر کے اندر لائے ۔ شہر کے شمال کی طرف ایک بہارشی بالا ٹی سار نام کے دوسری طرف ایک قبرستان تقا جو ان کے آباؤ اجداد کا تھا ولم ال دفن کر دیئیے ۔ بھر میں ایک ماہ کابل میں عظم اناکہ معلوم ہو جائے کہ اگر گرفقادی ہوتو مجھ پر ہو۔ میر ہے

اہل وعیال کو تکلیف نہ ہو۔ لید اس سے میں گھرایا اور میں نے مرمیں کہا کہ میں تو جاتا ہوں سکین اس اثنا میں کسی تے حاکم سے یہ دلود می کی کہ یہ مردائے پاکس قادیان جاناہے۔ اور یہ ظاہر کرتا سے کہ جج کو چلا ہوں ، حاکم نے آدمی بکولنے کو بھیجے ، گھریں میرا عجائی اور جیا کا بیٹا تو نہیں تھا کیکن مجھے اور میرے جیا کولے گئے وہاں میں نے حاکم سے کہا کہ عرض تو میرے سا کھنے دلورط می میری ہوئی سے مبرے جا کو حفوظ دو ۔ چونکہ حاکم میرا دوست تھا میرے جا کو خیوط دیا اور مجھے بکھ لیا۔ تھیرمیں نے کہا کہ اکرمیں ج كُوْجَامًا لَوْ مِن أَبِنِي جَا بُداد خرج كِيلِئُهُ بِيحِيّاً لَكِينَ آبِ دريا فت كُولِينِ میری جا شداد ولیسی کی ولیسی سے اور نیس نرمیندار اوی ہوں بہر پارس اتنی دولت کہاں ہے کہ بغیر جائیداد بیجینے کے جاؤں . تب مجھے طاکم نے بیادیا نج روزیک نظر بندگر کیا ۔ کچھ آڈی میرے باس آئے کہ ہم مہادے ضامن ہوجاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میس تم میرے صَامَن بنه بتو . میں صرورجاؤں کا ۔ آپ کوسے فائدہ تکلیف ہو گی میرے کردا کرد اوسے کی چار داواری ہوتو وہ بھی جمعے راستردیگی اور میں انشاء التر تعالی جیل جاؤں گا۔ اس طرح دصو کے سے اور سی كوصمانت مين بيعنسا كرجانا نهبين جابننا بالجمد روز كبعد مين مكركيا إور رات کے بارہ بجے جانے کا ارادہ کر لیا ۔ تمام بال بجوں سے پوئیاتوس اللے دمنامندی سے جانے کی اجازت رہی۔ رات کے وقت گاؤں کے منبرداد وغیرہ میرے یاس آئے کہ نہیں ہم بہیں جاتے دیں گے بہنی سم عذاب میں گرفتار ہوجائیں گے ۔ حب میں نے ادادہ روانی کا کیا تو ہنام ملک اور زمین وغیرہ میرے سامنے ہو گئے کہ کیا ہمیں جبور کرکہ چھا کہ کیا ہمیں جبور کرکہ چھا میں وزن کروں کا کہ آیا اللہ تعالیٰ

کا فعنل بہتر ہے یا ملک و دولت اس خواہش کے ہوتے ہوشاسی وقت تمام نظارہ غائب ہوگیا - معرمین نے گاؤں کے منبردار وغیرہ کو کہا کہ میں تے اور میرے باپ دادا تے آپ لوگوں کو خوا کا کاام سنایا ، لکھایا اور پڑھایا کیائم جا ہتے ہو کہ جاتم مجھے تکلیف دے امنوں نے کہا نہیں ۔ عیر کہا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم سب گاؤں کوکلیف پہنچے ۔ میں نے کہا تم نے تو اپنا فرض پورا کرلیاہے ۔ حاکم کو آگاہ کیا اور میں حاکم کے پاکسسے ہوکر آیا ہوں عیر تم پر کوئی تکلیف نہیں ۔ عیر اس نے بہت اصراد کیا ۔ ہمخراس دقت مجدید السی حالت طاری ہوئی کہ اگر میں زمین کو حکم دیما کہ ان کو پیرا نے تو صرور پر لیتی ۔ میں نے ان منرداروں سے مما اجہاتم میرف کے لیے واستہ می بیر ماؤ اور میں تمارے یاس الم بول اگر مزاوں تومی لیے یا یہ کا بیا نہیں ہوں ۔ اس کے تجد منرداد کو می میری حالت معلوم ہوتی اور میرے یا وں پر گریوائم اکس حالت میں ہمارے لیے بدرعا مراً سميس معاف كردو . مي في كما معاف اس وقت بوكا كم تم تجعے اب پہاڑ کے یا رجود او ت میں دامنی ہوں کا لیس منردار میں تمام آدمیوں کے جمعے میرے تمام بال بچوں کے ساتھ مرحدسے بار اے آئے اور پھر میں اور کا سے والیں کودیا اور ہم سب بیل دیے اور من ابن سائق سبيد مرحوم حضرت صاحراده مولانا عيد العطيف صاصب کے بال نطور نشانی کے اپنے سائڈ لایا تھا اور معفرت مسیم موجود عليه الصلوة والسلام كي ضرمت من بيش كرديم احداب أس بہت خرش ہوئے اور شیثی میں بند کر کے بیت الدعامیں رکھ دیئے 

طتے مقے اور ولیے آپ بڑی جائیداد رکھتے تھے اور اپنے علاقہ میں رئیں اعظم سے ۔ لیکن آپ نے حق کو نرجیورا اور یک لخت تمام کی ثمام عزت طباه وجلال أور دولت وحشت أور مال ومنال سب بيكه مین موعود بر خلاکی راه میں قربان کردیا ۔ بیان تک کہ جان می جونہت عزید متی قربان کردی حضرت مسج موعود علی الصلوة واللام آپ کے بارہ میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں نہ آنا قرمیری جگریریم آنا۔ آب ی سنگساری کا وا فغراو الزار کرجب آب کی قید ظانمیں میعاد پوری ہوئی تو آپ کو تنرتیت کی طرف بلایا کیا آور موتوبوں کو امير كى طرف سے حكم بوائم ان ير سوال كيے جائيں اور ير سوال نه كرے اور جواب دلے تب ال يركئ بزار سوال موف اور آب سب کے اچی طرح حواب دینے رہے۔ اسخریر یو جھا کہ نم اس سخص کونیس نے میجیت کا دغولی کیا ہے کیا سمجتے ہو۔ تہب نے فرایا کہ میں الکو سی اور خدانعالی کی طرف سے مامور اور اس زمانہ کا مصلح سمعیما ہوں اور وہ قرآن تراف کے مطابق نازل ہوئے ہیں۔ بیر صرت میج نامی عليہ السلام کے بارہ میں سوال ہوا آپ نے جلیہ پاکٹرکٹ ٹھیٹاک کو مرکدہ فراناً ہے لہذا میں ان کومرُدہ سمجننا ہوں۔ تب انہوںنے کہا یہ تو ملامت (لینی مرتد) بوگیا ہے . قرآن تریف سے کو زندہ ظاہر کرا ہے اور یہ مُردہ وفات یا فتر ما نتاہے۔ بھر سب مولولوں نے کفر کا کفتی لگایا اور کما اس كو سنگساركيا جاوئے ، امير مولولوں سے دُرَيَا تھا۔ اور نتى نني ادت می منی اس سے امیر نے مولوقوں سے حوالہ کر دیا اور با ہر شہر کے مشرق کی طرف سندو سوزاں ایک جگہے اور وال سولی ہے لے سکتے۔ راستہ کی بہت ملد حلد اور خوس خوس جارے تھ اور المعتول مِن ہخکر یاں مگی موٹی تختیں ۔ راستہ میں ایک مولوی نے پوجیا کہ

آپ اتنے ٹوش کیوں ہیں اور کیوں السی جلدی کر رہے ہیں۔ ہمتوں میں ہملولی اور پاؤں میں بڑیاں ہیں اور ابھی آپ سنگساد ہونے کو بین ۔ اہب نے فرایا یہ ہمتاطیاں بہیں ہیں بلکہ فہرمصطفے صلی الدعلیہ وسلم کے دین کا زیور ہیں۔ اگرچہ سنگساد ہونے کی جگہ دیکھ دائم ہوں لیکن ساعۃ ہی مجھے یہ فوشنی ہے کہ میں جلد اپنے پیادے مولی لیکن ساعۃ ہی مجھے یہ فوشنی ہے کہ میں جلد اپنے پیادے مولی مل جا دُل کا رصب وقت کھے پتقر مارے کئے حاکم نے کہا اب بھی نوبہ کرو میں جھور دونکا۔ آپ نے فرمایا کہ تم شیطان ہوجہ مجھے فدا کے راستہ اور حق سے دوکتے ہولی مجھر وہاں مولولوں نے بیقر مار مار کر سنگساد کردیا۔

اس کے بعد الیہ ہوا کہ جب تنہید مرحوم کو اپنے مقرہ میں بعد سنگساری کے ایک سال کا عرصه گزرگیا تومیرو نام ایک ان کے شاکود نے ارادہ کیا کہ ان کو اسینے کاؤں میں سے جاکر دفن کیا جاوے مینا پنہ اس نے پوشیدہ طور پر اتنی لائش کو ان کے کاؤں میں ہے بر جا کر دفن کر دیا آور بنه معلوم آسی قبر بنائی ۔ لیکن خان عجب خانصا مخضیل دارنے کہا کہ شہید مرحوم کی فرکو اجھی طرح بنایا جائے بشاید تخصیلدارصاحب موصوف الذکرنے اپنی طرف سے کچہ ا مرادیمی کی شہید مرحم کے شاکدوں نے اپنی حکہ قبر سید کا و میں بنوائی کے وعصم کے تبدحب وہ لوگوں میں مشہور ہوئی اور لوگ دور دور سے زیارت کے لیے آنبے تنروع ہوئے تب بادشاہ کی طرف راپورٹ ہوئی کہاس ہومی کی لائش حب کوسٹکسار نمیا تھا پہاں پر لائی کئی ہے اوراس پر ایک بڑی قبر تیار ہوئی سے لوگ بڑی بڑی دور سے دیجف اور نیات بيه أت بن اور برصاور برص بن أمير تصرالتُدخان تع حوبا وت المامين تن خوست کے گورز کو حکم دیا کہ سنہید مرحم کی السن کو نکال کر آگ

یا دریا میں فوال دیا جا دے اور انکی لائش تکالئے والے کوسٹا دی جا وہے ۔ حب کورنز خوست کو حکم پہنجا تو اس نے سرکاری آئی بھیج کر شہید مرحوم کی لائش کی بڑیاں نکال کرنے گئے بعض کہتے ہیں کہ بڑیاں دریا میں والی گئیں تبعض کہتے ہیں کہ کسی مقرہ میں د فن کردی گئی ہیں ۔ اس لائش کے تکالئے والے کا نام تبایا جاچکا ہے کہ میرو تفا ۔ اس کا کالامنہ کرکے اور گدھے پرچرا ماکر تنام کا فرک لائش کو حس نے اس کا فرک لائش کو حس کو سنگسار کیا گیا تھا نکالا ہے۔ و سکھواسکی کیا خرک لائش کو حس کو سنگسار کیا گیا تھا نکالا ہے۔ و سکھواسکی کیا فرک لائش کو حس کو سنگسار کیا گیا تھا نکالا ہے۔ و سکھواسکی کیا فرک لائش کو حس کو سنگسار کیا گیا تھا نکالا ہے۔ و سکھواسکی کیا بیال دکھا ۔ اللہ تفال ان پر بڑے بڑے بڑے وفضل و کرم کرے اور ہمیشہ پاک دکھا ۔ اللہ تا کی سایہ میں دکھے ۔ آ مین نئم آمین ۔ "

## المرال وقت حضرت براده واللطف

مضرت بافئ سلسله احمديد كاعار فانهع في كلام

وَمِنْ حِزْبِنَا عَبُدُ اللَّطِيْفِ فَإِنَّهُ حَزِى اللَّهُ عَلِنَّا ادَائِمًا وَلِكَ الفَتَى حَزَى اللهُ عَلِنَّا ادَائِمًا وَلِكَ الفَتَى عَبَادٌ يَكُونُ كُمبُسُواتٍ وُجُودُ هُمُ عَبَادٌ يَكُونُ كُمبُسُواتٍ وُجُودُ هُمُ مَ النَّهُ اللَّ سَوَاهُم مُرَفِقُ مَا إِنَّهُ اللَّاسَوَاهُم رَبِّ مَا إِنَّهُ اللَّاسَوَا هُم رَبِّ مَا إِنَّهُ اللَّاسَوَاهُم رَبِّ مَا إِنَّهُ اللَّاسَوَاهُم رَبِّ مَا إِنَّهُ اللَّاسَوَاءُ وَاللَّاسَوَا هُم رَبِّ مَا اللَّاسَوَاهُم رَبِّ مَا اللَّاسَوَاهُم رَبِّ مَا اللَّاسَوَا هُو رَبِّ مَا اللَّاسَوَاءُ وَاللَّاسَوَاءُ وَاللَّهُ مَا إِنَالَ مَا اللَّهُ مَا اللَّاسَوَاءُ وَاللَّهُ مَا إِنَّهُ مَا إِنَالَ اللَّاسَوَاءُ وَاللَّهُ مَا إِنَّهُ مَا إِنَّهُ مَا إِنَّهُ اللَّهُ مَا مُولَى اللَّهُ مَا إِنَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَلِيْ مُعْمِلُ وَالْتُهُ مُعْمَالُهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ الْمُعْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقُولُولُولُولُكُولُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلِ

رصميم رابين احمدير صديقيم صالا - ١٩٢)

ہمارے گروہ میں سے مولوی عیداللطیف ہیں کیونکہ آپتے اپنے آور کا صدق البیا و کھلایا ہے کہ آ تکے صدق سے لوگ جران رہ گئے۔ خدا ہماری طرف سے سے ہوان کو جذا ہجنے ۔ وہ اپنی جان خواکی داہ میں دیجے اپس سوجو اور فکر کرو۔ یہ وہ بندے ہیں کہ مول سول ہواکی طرح ان کا وجود ہوتا ہے۔ جب آتے میں توسا تھ بندے ہیں کہ مول سول ہواکی طرح ان کا وجود ہوتا ہے۔ جب آتے میں توسا تھ بندے ہیں کہ مول سول ہوئی اور ابدال جاتیا ہے کہونکہ وہی بات رحمت کی آتی ہے۔ کیا تو ان کے سوا کوئی اور ابدال جاتیا ہے کہونکہ وہی سے جن یہ بیخ رحمت کے اس خدا کی تجام کا تمات کا خدا جمعیت باطنی قائم رہی۔ ان پر ان کے اس خدا کی تجام کا تمات کا خدا جمعیت باطنی قائم رہی۔ ان پر ان کے اس خدا کی تجام کا تمات کا خدا ہے۔ یہ وہ فرر فدیم کے حضور نہایت برق رفتاری سے بہنچ گئے۔





بیان فرموده سرالشا میا می معرف مودی سیدعبد رصان مولوی سیدعبد رصان المعروف بزدگ صاحب

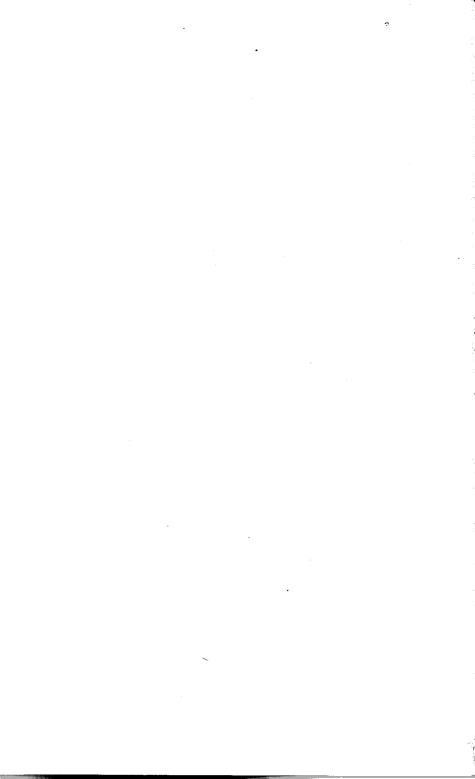

لِنْ النَّدِ الرَّحِنِ الرَّحِمُ الْمُعَمَّمُ الْمُعَمَّمُ النَّدِ الرَّحِمُ الْمُعَمَّمُ الْمُعَمَّمُ الْمُعَمَّمُ الْمُعَمِّمُ الْمُعْمَمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمَمُ الْمُعْمَمُ الْمُعْمَمُ الْمُعْمَمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمَمُ الْمُعْمَمُ الْمُعْمَمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ اللّهِ اللّهِ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اس دو سربے حصّہ میں وہ حالات درج میں جو کہ مولوی عبدالسّار صاحب مهاج قادیان نے حضرت صاحبرادہ صاحب سے سنے ہی یا این أتمكمون سے دیکھے ہیں اور کیر الفاظ نقل بالمعنی ہے اور انتزواقعات حیور کئے ہیں کر کتاب طول نہ بیطے مفردی مروری باتیں درج ذیل کی جاتی ہیں فراتے ہیں میرے باپ واوا اچھے عاکم عقے اور لوگوں کو کتابوں کو سن کو کتابوں کو کتابوں کو کتابوں کو کتابوں کو کتابوں کا سن پڑھایا کرتے تھے ۔ ان لوگوں میں سے دو قشم کے لوگ تھے ایک وہ جو طالبعلی کی حالت میں تقے دو سرنے وہ جو انچھے مولوی پڑھے لكھے تقے اور وہ شیخان كہلاتے ہيں . ميرے دل بين خيال بيدا ہوا کہ یہ اوک اچھے سفید کیڑے بہنے ہوئے کھ نہ کچھ حیثیت رکھتے ہوں کے مجمع بھی طلب علم کا شوق ہوا پر تب میں نے تعلیم پانے کیلئے باہر جانے کو نمر یا ندھی اور میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگیا کہ جن کا نگاؤگر تادری سلم سے تھا۔ اس مرمی نے ایک مولوی صاحب کی شاکردی اختیادی - اس نے صاحبزادہ عیداللطیف صاحب کی الیبی تعراف میرے الله على الله مع ملي كا شوق بوا - اور من الكي ملي كيك جل را ا بھی ان کے پاس بہنچا نہیں کہ منتون ایک مقام سے وہاں کے ایک مولوی کا ٹاگرد بنگیا صاحبزادہ صاحب مرحوم کے پاس بہت لوگ تعلیم کیلئے آتے تھے

اور سر دقت خدا کا کلام اور حدیث کا بیان ہواکرتا تھا۔ آپ بہت مہمان نواز تھے ۔ خواہ امیر ہویا غزیب ۔ میں تھی اپنے استاد کے ساتھ ایک دو حمبہ معاجزادہ صاحب کے پانس درس سننے کیلئے جاتا رہا۔ انکے وعظ اور کلام نے میرے دل میں ایسا اثر پیدا کیا کہ بین استاد کی ا جازت کے بغیر ان کے پاس رہنے سکا ۔ کچھ دانوں کم بعد میرے اشاد کا حکم آیا کہ تم میرے پاس سے تغیر اجازت کے ہو میں تم سے بہت ارا من ہوں اہر گزینیں بخشوں گا۔ اس وقت میرے دل ملی خوف بیدا ہوا کہ یہ میرا استناد ہے کہیں مددعا نہ دے ۔ آبک طرف توصاحزادہ صاحب سے الگ ہونے کو دل نہیں جا بتا تھا۔ دوسری طرف اشاد کا خوف رہا تھا۔ ہخریں نے صاحبادہ صاحب سے یہ واقعہ بان کیا تو آب نے فرمایا ۔ ایک مولوی کی اگر کوئی شاگردی اختیار کرنے تو اس سے برمطلب تو نہیں کہ اس غلام ہی ہوگیاسیے ۔جہاں آپ كا ول جا بتا ب تغليم يأتين - أكر أب يهال رساج بنظي بيشك آپ بہاں مرائی اور دینی تنایم یا میں ۔ کئیں میں مضرت معاقبراد ہاف کی خدمت میں رہ کر بہت سے حقائق اور معارف سنمار کا اور میرے دل میں بہت انٹر ہوا۔

اس ملک خوست میں سیخان قوم کے لوگ بہت ہیں اورانکا پر عید اور دریا فوں کا علم ہے اور جو ہے کہ ان کے بیر کو آسمان کی محلوق اور دریا فوں کا علم ہے اور جو زمین کے بیچ ہے ان کا سمی علم ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ جو آسمان پر دریا اور ان میں کنکر پیمٹر وغیرہ ہیں سب کا علم ہے۔ چونکہ میں جی اسی عقیدہ پر تفا۔ میں تے اسکے بارہ میں صاحبرادہ صاحب سے ذکر کیا تو اشہوں نے فرایا کہ بالکل غلط ہے بیر ومر شد جو ہوتے ہیں کی خوات کی گئے بیروم رشد جو ہوتے ہیں کی خوات کی گئے بیروم رشد جو ہوتے ہیں کی خوات کی گئے ہیں بندے اور اسکے حکم کے یا بند اور اس کے دسولوں کے قدم بغذم جاتے ہیں بندے اور اسکے حکم کے یا بند اور اس کے دسولوں کے قدم بغذم جاتے ہیں

بزرگ یا ولایت قطبیت وغوتیت یہی ہے۔

دوسرے مولولوں اور صاحرادہ صاحب کے کلام میں بہت فرق تھا۔ جب ان سے کسی حکم یامئلوک بائت پوچیو توجواب ملتا تفاکه میر خیال بی

نواس طرح سے بوکا لیکن اگر صاحبرادہ صاحب سے یو معاجاتا تو فراتے کم

یہ مکم اس طرح پر ہے۔ تعنی اور لوگ کمان سے کہتے سفتے لیکن صاحبرادہ صاحب لیتن سے جواب ویا کرتے سفتے کہ بیر حکم اس طریق برسے اتب

مجمع معلوم ہوا کہ اگر سیا آدمی ہے تو یہی ہے . اخر جب تنرندل فان جو کہ امیر عبدانرجن صاحب کاچیا داد معائی تفاکرتر

خوست مغزر بواء أس تحب صاجراده عبداللطيف صاحب كاليراثر كام ستا ا ورعلم اورعمده بیان اور مهمان نوازی کی نتان و شوکت دریخی اور ان کے مریدوں کی کثرت اور تعولی نے ان کے دل پر انڈ کیا تو یہ دلین شوق پیدا کو ساکراده صاحب کو سی سمیشه البنے یاس رکھوں اور جہاں میں جاؤل برمیرے وساتھ ہول ان امیدوں کو لیے ہوئے صاجزادہ صاحب سے ذکر کرکے اینے یاس رکھا ۔جہاں گورتر جایا کوٹا آپ کوبھی گھر سے بلاکرنے جایا کرنا ۔ گورٹر کو آپ کی الیبی محبت ہوگئی کہ اسکو آیکے بغیر چین به آنا اور بهت سے الغام و اکرام سے سلوک کرتا ۔ جب آمیر عبدار من خان کوخر ملی تواس نے بھی الغامًا اسے کیے لیے گیادہ سودویہ مقرد کودیا ۔ صاحرادہ صاحب فرمایا کوتے تھے کہ جمعے یوٹے بولے حاکموں اور کی نروں سے بہت نفرت سے کہ بہ لوک ظلمت میں رہتے ہیں اور لوگوں م تع بين مين اكر تنرندل خان كورزكي المقدر سنا بول تو عضان

کر بدغ بیب اوگوں برطلم کو اسے میں ان عزیبوں کو اس کے ظلم وہم

مَّا بِوَلَ مَاكُمْ بِهِ لُوكُ السَّحَ بِيجِمْ ظَلَمْ سَمَ يَنْجُ مَرْ آجَاوِي، جزادہ صاحب ایک لیسے پر حکمت النان عقے کہ گورز کو آپ سے

یہ بہن بڑا فائدہ پہنیا کہ منگل ۔ جددان ۔ تنی یہ تین قریس الیبی زیروت قرمیں متیں کہ کبھی رعایا بن کر نہیں رمتی تھیں ۔ لیکن آپ نے الیبی حکمت سے کام لیا کہ بلا بچون وجرا یہ تمام تومیں رعایا چاکر گورز کے والم کردی ۔

تعض وقت السابق اتھا کہ کہیں لڑائی میں کسی فتم کا حکم فیے کو دینا منظور ہوتا تو گورنر حیران ہوجا آئے کہ اس موقعہ پر کیا حکم ہو۔اُسوقت صاحزادہ صاحب فوج کو فولاً موقع کے مطابق حکم دینتے کہ گورتر کی عقل حال رہ حاتی۔

ایک و فغر کا ذکر سے کہ ایک موقعہ برد ایک تنگ دیں پر گورٹر کی فرج اترى بوئى عنى - ايك روز جدان قوم بهت بلى تعداد سي اكمى بو كو كودن كومعہ الى فوج كے كيم ليا - جمال مي دوشتى و ليكھنے ـ فاركر كے کچه نه کچه زخی کردیتے . بہال نگ نوبت بہنی که تمام روشنی بجهادی تئی - گورنر جران و بریشان سو کیا کراب کیا کیا جادے ۔ اور حدران قوم و فنے کو تیار کھی ۔ ارد کرد اگئی ۔ صاحرادہ صاحب نے فوا ارد کردتوس لگوادیں اور فائر کونے کا حکم دیدیا ۔ جدران قرم البی بدحواس ہوئی کم چھینے کو جگہ نظرمہ ائی ہے خراس توم نے مجا گنے کا راستہ لیا اور گورنگ فرج صیح سلامت ره گئی۔ گھرنے پر سی جو نقصان ہوا سوہوا۔ یہ خر سن کر امیر عبدالرهمل خان کو بهت خوشی بو نی که وه قومیں جو کمبی یمی رعایا بن کرتر رستی تھیں ۔ گورنزنے صاحبزادہ صاحب کی مدد سے ان کو قع کیا ۔ سوآپ کو بہت ساتھام دیا گیا ۔ اس اندارین امیرکابل نے انگریزوں کے ساتھ ملک تقسیم کرنے کا گورز خوست کو حکم دیا ۔ نقشر پہلے ہی تیار تھا۔ جب صاجرادہ صاحب نے دیکھا کہ امیر عبدالرحمٰ خان کی رعایا کا قربیاً کئی سومیل کا حصہ انگریزوں کے قبضہ میں آیا ہوکہے۔

ا منوں نے اس نقشہ پر زمین تقسیم کونے سے انکارکیا ۔ اور ایک نیا تقشه تبار کونے کا وعدہ انگریزوں کسے لیے لیا حس میں وہ زمین امیر کابل کے قبصنہ میں کردی ۔ چونکر گورز میں غصر بہت تھا اور صاحزادہ صاحب نرم آدمی تفتے۔ اس لیے صاحبزادہ صاحب اکیلے ہی سرحل تعتیم یر جایا کرتے منے۔ جب تغلیم ختم ہوگئی تو گورنرنے کہا کہ جب تک ہیں نیا نقشہ نیں ملے کا ہم اس زمین سے قالض نہیں ہور کتے۔ کیونکر پھر برانے نفت پر حماما ہو گا۔ اس لیے صاحزادہ صاحب مع کید سواروں کے ترم ، پارہ چار انگریزافسر کے پاکس آئے۔ اُسے آپکی بہت عرف ک اور نیا نفشهٔ نیار کواکر دیدیا ، اس زمین کی تقتیم میں ایک شخص آیا اور صاجزادہ صاحب سے عرض کی کہ میں تے بہت سی کتابوں کامطالعہ کیاہے لیکن اس کماب کا مجھے پئتر تہیں جلتا کہ ایک ادمی نے منع الزمان اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے آپ اس کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں۔ ہیںنے اس کا کچھ رد لکھا ہے ۔ آپ اچھا جانتے ہیں اور بڑے عالم و فاصلیں آپ اس کا جواب لکو سکیں گئے ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پیماں کام سے گرجاً كركتاب كو ديميول كا -

رسب و دیموں ہ ۔
ماجزادہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سمالا شجرہ نسب قول گیا ہوا
ہے لیکن ہم نے اپنے باپ داداسے ایساستا ہے کہ سم علی ہجویری کنی
بخش لا مودی رحمۃ المدعلیہ کی اولاد میں سے میں اور ہمارے دلوا دہلی
کے بادت ہ کے قامتی تھے ۔ کما بوں کی ایک لائبریری سخی جو نو لا کھ دو ہیں
کی تھی ۔ سمادے باپ دلوانے نادانی کی جوحاکم بن گئے ۔ حکومت لیند کرتے
پر انہوں نے تعلیم کی پروا نہ کی ۔ تمام کما میں ضائح ہو گئیں ۔ میرا ایناحال
پر معبور موں ۔ میرادل دولت کو لیند نہیں کرتا ۔

صاحزادہ صاحب علم مرقح کے رہے عالم تقے۔ ہرایک فشم کا علم ر کھتے تھے۔ بہت سے شاکرونمی آپ سے تعلیم یا تے تھے۔ ایک و فورا پ کے دل میں خیال بیدا ہوا کہ ہندوستان تمبی جا نا چاہیئے ۔ یہ گورز کے ملکم ہونے سے پہلے کا وا فقہ مقا۔ سوائس ادادہ سے آب بنوں آئے رہاں یر آپ کی بہت بڑی جائیدا دہے۔ یہاں کے متروار آپ کے پاس آتے آور نیزہ بازی وغیرہ کھیلت تھے. ایک د فغہ آپ نے منبرداروں سے فرایا کہ میں سندوستان جانبے کا ارادہ رکھتا ہوں ۔ انہوں نے جواب میں کما كر برات كاموسم سے يو كزر لينے ويں وليكن آپ نے برات كافيال، کیا اور حیل پڑے۔ وہاں کے منبردار ناپ کو بکھ فاصلہ پر حمیوڑنے کے لیے سائق آئے اور آپ بہت سے کیڑے اور روییے سے کر محود نے برسوار وکے صب وقت كرم دريا يرينني تودريا بهت حطاها بواسيه اورياني بهايت كدلار صاحرِ ادِه صاحب منو تيرًا تبينِ الله عمار آپ نے كيرك أمّار كر موا کیزین یر رکھ کر ہر تند با تدھا اور کھوڑا دریا میں ڈال دیا دوسرے بوکوں کے محورے تو بار ہو گئے لیکن آپ کا محورا یا نی نے اوپر اسمالیا اُور محمورًا بے طافت ہوگیا۔ آپ محمور نے سے دریا میں کو دیولیے اور دریا میں عوطے کھانے لگے اور یہ کہتے رہے کہ یارجینی یارجینی کم یا دھیٹ ہن قدانے فضل ورح فرکے انہیں یار سکادیا - روسہ اور کیوے سب دریا میں بہرگئے ۔ آپ نے اس کی کھ بروا منکی آور منرداروں کے اومیوں نے گوڑ ہے کو دریاسے نکال لیا ۔ یاس سی ایک کاؤں تھا ایس میں ایک مولوی جان کل رہتے تھے اور آپ سے وا قف عقة الله كريل كئ - آب نة مولوى جان كل سے كماكم ميرا سندوستان جانے کا اُدادہ سے ۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ میں بی ا عقطیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک تہہ بندر کمتنا ہوں۔ ملنگ

کے بھیں میں جاؤں گا اگرتم میرے ساتھ جانا جا ہتے ہو تو صرف تہیند رکھنا ہوگا اور ملتک بن کے چلنا ہوگا۔ آخر آپ اور مولوی صاحب نے تہ بند باندھا۔ نقیری کے تعبیس میں امرتشرائے۔ صاحبزادہ صاحب کو نظامینہ برامعلوم ہوتا تھا۔ ایک دومال سینہ پر لٹکا لیا۔

حب امرتسر بینیج کشمیری محله میں ایک حفی مذہب کا مولوی تخا اسکے پاس اُنز پڑ کے ۔ اس مولوی کے پاس کتابوں کی لائبریری متی ۔ آپ نے خیال کیا کہ اس کے یاس بہت سی کتابیں ہیں انہیں سے فائدوالماثی گے۔ اور کما بوں کا مطالعہ کیا کویں گے ۔ رات ون کما بوں کے مطالعہ میں مشغول رہتے ۔ شام سے صبح بک کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے اسی گنامی كى حالت يى رسع كرن فوكونى أب كاوا قف بنا اور نراك كسى كواقف ہوئے۔ مرف کبی کبی ملنگ فیروں کے پاکس جایا کوتے تھے۔اس ولی کے وگوں کو بہت توٹش کیا کرتے سفے۔ کیونکہ صاحب ادہ صاحب دولتمندادى بخف أب كويتيم سعري الاكراعما راس يهاب لوگوں کو بہت کچھ دیا کرتے سفتے ۔ اور آپ نے جامہ ملنگی زیب تن رکھا اب برعبيب وعزيب حالات كررت تقد ايك روز فرمايا كسف رسول التُدْصلي التُدعلبُ وسلم كي قبر مبارك سع جو مدينه منوره مين س امرت رمی الیی فوشبوات می که تطبید باریک دومال مین کوئی فوشبو اینے پاس دکمی ہوئی ہونی سے۔

ایک و قعر آپ نے فرمایا کہ ایک دور میں نے معلوم کیا کہ جانگل مجھ سے روحانیت میں کتنا دورہے ۔ تب جمعے معلوم ہوا کہ بہت دور سے ۔ فرمایا کہ میں نے جان کل سے دریا فت کیا ہے کہ جان گل تو مجھ سے کتنا دورہے اس نے بالشتوں سے ماپ کر کہا کہ تین بالشت میں نے کہا کہ نیس تنہادا اور میرا آسمان ادر

زمین کا فرق ہے۔

ر میں بار ہے۔ فرمائتے بھتے کہ ایک دفتہ ہم نے سوچا کہ اس امرتسر کے مولوی سے ہمیں بھی فائدہ کا فی سے کہ کتابوں کامطالعہ کرتے ہیں اور اگر کوئی بات پو تھینی ہوتو یوچو لیا کریں گئے۔

ایک دور المجدیت کی طرف سے دلمی سے ایک دسالہ اس ہولئ کے پاکس آیا ۔ دسالہ کا جواب ہو ۔ دبب یہ مولوی اس دسالہ کا جواب ہو ۔ دبب یہ مولوی اس دسالہ کا جواب ہو ۔ دبب یہ مولوی اس دسالہ کا جواب ہو ۔ سکا تو وہ مولوی المحدیث دلمی سے امر نشر اس مولوی کے پاکس مباطقہ کے لیے آئے ۔ اس مولوی نے ماجزادہ ماحب سے کہا کہ الم صدیت دلمی کا یہ دسالہ آیا تھا اوراب وہ بحث کے لیے یہاں آنے گئے ہیں کیا کباجاد صاحب نے کہا کہ تم مجھے اپنا وکیل بنادینا ہیں خود ہی جواب دے تیار ہو کئے ۔ انہوں نے کچھ سوال کیے آب نے ایسے جواب کے لیے تیار ہو کئے ۔ انہوں نے کچھ سوال کیے آب نے ایسے جواب دیئے کہ وہ جوان ہو گئے ۔ انہوں نے کچھ سوال کیے آب ہو اور سوال بیش کیے ۔ جب دو سری دفعہ جواب دیا گئے یہ سب سوال جواب کئے یہ سب سوال جواب کئے یہ سب سوال جواب کئے یہ سب سوال ہوں کہ سواب کیا گئے کہ دو کہ دو کہ کہ کہ دو کہ

جب مرید ماجزادہ صاحب قریباً بین ال کے بعد والیں خوست الیے اسی سیاس مولویا نہیں تشرافی ہے گئے ۔ خوست میں بین قسم کے لوگ عقے اور دو سرے مولوی اور تبیرے کئے والا دو سرے مولوی اور تبیرے کئے اور دو سرے مولوی اور تبیرے کشین ہوتا دری سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے ۔ آپ نے ہرایک فرقہ کو طوا اور دسول کے خلاف پایا ۔ حاکموں کو دیکھا کہ بہت ظافل نظری ہوا کے لوگوں سے دو بیم وغیرہ لیتے ہیں۔ مونولوں کو دیکھا کہ لوہنی ہرایک سے حبارتے اور جعو نے فتو سے لگاتے ہیں اور شیخان لوگوں کو دیکھا تو

ان کے یاس بڑی بڑی تبییں رستی ہیں ۔ صاحبرادہ صاحب تے سوجا كه حاكمانه كباس توسميس باب وادات حاصل سب اور مولويا مذ كباكس خدالتّا لی نے خود تحیے خود عطا کیا ہے ۔ اب شیخان کو دیکھنا جا سٹے کہ یہ بہت تبھیلے ہوئے ہیں اور ہر جگہ بائے جانے ہیں ۔ فرمایا کہ میں نے حب دیکھا کہ مختلف فتم کے لوگ میرسے پاس سے بیں تؤس رہے تشیخان **لوگوں سے نرمی اور احجیت کا نعک**ق رکھنا ننہوع کیا ۔ یہ سب *لوگ* جو آتے تنفے تو آب ایک طرف نو دعوت تنروع کردکیتے آوردوسری طرف قرأن وحديث كابيان كرته - تب ال سنيخان بب سے ايك مولوی نے کہا کہ مرکزی کے مولوی جو سوات صاحب کے مؤدّ نیں ان کے پانس جاتا جا ہیئے . وہ بہت اچھا اور برا امولوی ہے ۔ ثب آپ اُسکی طرف روانہ ہوئے ۔ جگہ جگہ بر منظری کے مولوی کے ٹاکرد تھے انہوں نے آپ کی بہت عربت کی اور بڑے نوٹس ہوئے کہ صاحبرادہ عباللطیف اتنا بڑا تادی سی سمارے بیر کا شاگرد ہونے آیا ۔ اور آپ اسیلے جا سے بھے کہ ما معلوم کریں کہ آیات بھان لوگوں کے مولولوں کی طرح بہ می تعلیم دنیا ہے بالیونی احیا آدمی ہے ۔ لیس آپ اس کے باس کتا کتے۔ اب کے ساتھ مختلف قسم کے لوگ منطری کو ایٹے۔ برٹنجان بہتا سی قرآن اور دبیت کے خلاف تعلیم دیتے عقبے ۔ فربیا ؓ ڈیڈھ سوالیے مسائل تقے من میں سے کچھ یہ بیاں کہ بیٹے دکھنا حرام سے لینی سرے بال ـ اور نسوار سونگنی خرام سیم حس زمین می نسوار کا درخت بویاً طئے وہ بلیدہے ۔ دو تین سال مک اس کی فصل مجی حام ہے ۔ لسوار لینے والے کی عورت بغیرطلاق کے مطلقہ ہوجاتی ہے۔ آپ فرانے لکے میں اس پیے اس برکے یاس آیا ہول کر آگر معلوم کراول کہ آیا یہ غلط فتولی دینے والے میں یا نہیں ۔ اور فرانے لگے کہ جب میں

..... منظری مولوی کا ایک شاکر د خوست میں تھی تھا حس کا نام الله دین تھا۔ صاحبرادہ صاحب نے حاکم کے یاس دلورط کی کہ خوست میں اللہ دین نام مولوی منطری کا تناکد دیسے حبوطے فتوسے دیکرلوگوں كو كراه كرديا ب اس كا انتظام كيا جاوب اور الب فتوول سے روكا جاویے ۔ صاحبرادہ صاحب علاوہ معزز و نامی گرامی ہونے کے ایک فاصل اجل من عات مق اس بيه البكي بات حكام مين تميى ان حاتي معتی حاکم نے حواب دیا کہ میں تو اس کو روکنے کاکی کوشش کرول گالیکن امید نہیں کہ وہ میری بات پر عمل کرے اور اپنی حرکتوں سے بازاونے اور بیر تھی اندلیننہ سے کہ ان سے مرید بہت بڑی تعادمیں ہیں اور ہر طرف بھیلے ہوئے ہیں البیانہ ہو کہ فساد ہوجاوے ۔ادھر بیر حواب دیا ۔ ادھر ایک سرکاری اوٹی کے کا عقراس مولوی کے نام ایک سمن مھی کہ مواؤی الدوین بہاں مرکر مترلیت کے احکام کا فیصلہ کو ہے لبد فیصلہ کے ان احکام کوبے شک جاری کرے اگر سیے ہول۔ ورنہ حموظے مسائل سے رک جاوہے -

وریہ طبعے میں سے بیت ہوت ہوت ہے۔ کہ اس نے جواب دیا کہ سب میں مولوی مذکور کے پاکس بہنجا تو اس نے جواب دیا کہ سب ان مسائل سے خوب واقف ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کہ ان کوطے کروں ۔ نب وہ مرکاری آفک والی کا میں عبد الرحلٰی خان کو ربور ط کی کہ ایک کے انکار کی خبردی ۔ حاکم نے امیر عبد الرحلٰی خان کو ربور ط کی کہ ایک

مولوی حبوطے مسائل بیان کرتا ہے اور اس سے فساد کا اندلبشہ ہے حصنور اس باب میں کیا حکم فرماتنے ہیں - امیر نے جواب دیا کہ اس مولوی کو یہاں بھیج دو اگر ا نکار کرمے تو زیردستی با بزنج رحبد روانہ کروہ

چوتکہ اس موادی کے مہن اوگ ببرو تقے اس لیے حاکم نے ا بنی فوج کو شکارکے بہائے سے روانہ کیا رحب شکار کر کے وابس آنے لگے تو فوج کے لعبی اقسروں نے عرض کیا کہ اس گاؤں میں جو مولوی ہے اس کے گھرمیں عظم نا جا ہیئے وہ بڑا بزرگ اور اجبا آدی سے ۔ حاکم کا نو پہلے ہی سے اسے بچوٹنے کا ادادہ تخفا محریر ارادہ ا فسروں وغیرہ سے پوشیدہ تھا اس بیے نظاہر حاکم نے انکارکیا اور کها که وه فقر آومی سے اسے کیا تکلیف دیں ۔ ہن افسروں کے اصرار سے حاکم نے اس کے گھر کا راستہ لیا۔ اور پہنچنے پر اس کے مکان کو گھیڑے کا حکم فرنج کو دبدیا ۔ اور مولوی کو امیر کا فرمانی کرفتاری دکھا کہ کہا کہ اگر کنجہ کو خوشی سے امیر کے پاس جا ناہے کو حل ، ورنہ زبرد منی یا بر بخیرے جانا پر کے اس مولوی نے انکار کیا اور اس کے ایک شاگردنے کھٹے ہوکر کہا کہ ہمارے صاحب برگز مہیں جائیں گے۔ حاکم نے صاحب کہنے والے کو تو تکلوا دیا اور مولوی کو مختلوی سکا کر رواینہ کیا ۔حب حاکم حیا و نی کے پانس پہنچا تو رائستہ میں مولوی کے کچھ رشا کر د ملے ۔ انہوں نے عرص کیا کہ آج رات مولوی صاحب کو سماتے لَصر میں عظرتے کی اجازت وی جاوے ۔ کل حیاو تی میں حاصر بوجائیں کئے۔ حاکم نے صنمانت ہے کہ اجازت دیدی اور آپ چلے گئے ۔ صبح ہوتے سی حاکم کو خبر بہنی کہ مولوی مجاگ گیاہے

اندمیری را ت تعنی مولوی اولیج طیله پر مجاک را تفاکه ایک بینقر

بر گریرا اور مالک کوٹ گئی ۔ حاکم نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس مولوی كو بيرو قمد لائے كا ايك سود و بير الفام پائے گا۔ اس راستہ سے جبل پر مولوی کنگرا پرا بواننا کچھ بینگرا فاتہ بدوش جارہے سکتے ۔ اپنے اون یر سوار کرکے حاکم کے دربار میں لے استے و حاکم نے جہا و نی میں موافظ کو قید کر دیا۔ تواس کے تمام عزیز اورٹ کرد حال پوچھنے کیلئے آیا کرتے تھے۔ اس حالت میں مولوی نے اپنے استاد منظری اور تمام اپنا سم مشرب مولویوں کو اپنے قبد ہونے کا حال لکھ دیا ۔ چو تک اس کے سمی سٹاگد داؤر سم مشرب بہت تھے ۔ فوج بن کر حجا وُنی پھلاً ا سوٹے ۔ حاکم تو عجاگ کر منگل قوم باغی میں جاملا ۔ وہ چھاؤنی کو لوط کہ مولوی کو چھڑا لے گئے بحب وقت امیر عبدالرجن خان کو خبر پہنچی ۔ شهرندل فاک کو حوامیر کا رستنہ دارتھا مُع فوج کیٹر کے قوستا تصبیح دیا که وه کا عنیوں کو رعاباً اور مطبع بنائے ۔ بیتانچہ اس نے آگا ر میں دواب سے تمام لوگوں کو حکومت میں کے لیا اور باالا ربتے کا سامان ہوا۔ صاحبرادہ صاحب کی محلیں میں تنرندل خان آنا جانے لگا اور آپ کے منہ سے حقائق ومعارف کو منا تو اس کے دل میں ہ<sup>ہ</sup> یکی بہت محتت پیدا ہوئی کمجھی نو یہ صاحبرادہ <del>صاحب ک</del>ا یاس جانا آور کبئی صاحبرادہ صاحب اس کے باس جایا کرتے۔ اس طرح بہت محبت بیدا مو گئی اور شرندل خان نے ایک بجیہ کی طرح آپ کے پاکس پرورٹش یا فی ۔ ان ونوں صاحبرادہ صاحب کے ایک شاگرد فی کے بیے روانہ ہونے جب دہلی پہنیے کو کسی نے میج موعود علیالسلا کی بعثت کے متعلق بیان کیا اور نفرلیف و نوصیف بھی کی توان کے دل میں ننوق پیدا ہوا کہ قادیان پہنچ کر تحقیق کرنی جا ہیئے ۔ لیس قادیان بہنے کم حضرت منتع موعودعلیہ الصلوة والسلام سے ملاقات کی اور کچہ اتیا

کیں تو ان کے دل میں حضرت کی بڑی عزّت وحومت بیدا ہوئی اور فراً بیعت کرئی۔ بھر حب والیں اپنے ملک کو جانے گئے تو حضرت میں موجود علیہ السلام سے ایک حظ امیر عبدالرحل کو بہنجاتے کی آرڈوکی ۔ بہلے تو آپ نے قر ملا کہ تہادا امیر ظالم اور تا فہم سے وہ یہ بات ماننے والا نہیں ۔ آخران نے اصرار پر حضرت صاحب نے خط لکھ دیا ۔ جوچھیپ کوٹ نے ہوچکا ہے خلاصہ یہ ہے ۔ کم کھو خدانتائی نے اس زمانہ کے لیے مامور ومصلی کرتے ہوں کرتا ہوں الند تعالی کے حکم کے مانخت کرتا ہوں اور میں محبد الس زمانہ کا ہوں اور میں محبد الس زمانہ کا ہوں اور میں محبد الس زمانہ کا ہوں اور رسول الند علیہ وسلم کی بیٹیگوئی کے مطابق اور رسول الند علیہ وسلم کی بیٹیگوئی کے مطابق

الغرمن اور بہت سی اچھی نصیحتیں تحریہ فرائیں ۔ حب یہ اپنے ملک میں بہنیا تو اُس نے بہ خط صاحبرادہ صاحب کودیا اور سبحال میں وعنی سنایا۔ صاحبرادہ صاحب نے فرایا کہ یہ بات تو ہڑی ہی ہے اور یہ کلام ایک عظیم الشان کلام ہے لیکن بادشاہ اُتنی سمجہ نہیں رکھنا کہ وہ سمجہ نے اور مان ہے ۔ اس لیے آپ کا یہ خط دکھا نابے سود ہے صاحبرادہ صاحب کے یاس یہ خط دکا اور آپ نے کسی موفقہ پر بیخط منا داور تر شرندل خان کے یاس یہ خط دکا اور آپ نے کسی موفقہ پر بیخط نیرین کورٹر شرندل خان نے کہا کہ بات تو سمجی ہے مگر امید نہیں کہ امیر مان ہے ۔ اور یہ می کہا کہ ایک آدمی انگریزوں کی طرف سے بیر من کر امیر کے یاس آئی اور مرزا صاحب کا ذکر بھی کیا تو امیر نے ناراض بہت سی با تیں سنائی اور مرزا صاحب کا ذکر بھی کیا تو امیر نے ناراض بہت سی با تیں سنائی اور مرزا صاحب کا ذکر بھی کیا تو امیر نے ناراض بہت سی با تیں سنائی اور مرزا صاحب کا ذکر بھی کیا تو امیر نے ناراض بہت سی با تیں سنائی اور مرزا صاحب کا ذکر بھی کیا تو امیر نے ناراض بہت سی با تیں سنائی اور مرزا صاحب کا ذکر بھی کیا تو امیر نے ناراض بہت سی با تیں سنائی اور مرزا صاحب کا ذکر بھی کیا تو امیر نے ناراض بہت سی با تیں سنائی اور مرزا صاحب کا ذکر بھی کیا تو امیر نے ناراض بہت سی باتیں سنائی اور مرزا صاحب کا ذکر بھی کیا تو امیر نے ناراض بہت سی باتیں سنائی کا در کا کی درخصت کر دیا اور انگریزی افسرکوا طلاع بہت سی باتیں سنائی کے درخصت کر دیا اور انگریزی افسرکوا طلاع

دی کہ السا ٹالائی آومی میری طرف کیوں بھیجا گیا جو تھے دین سے برگٹیڈ کرتا ہے۔

برسبہ مراہ ہے۔
کورنز نے یہ وا فقر ناکر کہا کہ اس لیے میں یہ خط امیر کے بیشی نہیں کر سکنا۔ کہیں الیام ہوکہ امیر آپ جیسے بزرگ کے ساتھ بھی بی اللہ مراح بیش آوے ۔ یہ کہہ کو خط صاحبزادہ صاحب کو والیں دیدیا۔ یچر صاحبزادہ صاحب نے فرطیا کہ آپ فیصے اجازت دیدیں کہ میں یج موقود صاحب نے باس ہوآڈل ۔ گورنز نے کہا کہ میں طرح میں لینے بیٹے کو اجازت نہیں دے کو اجازت نہیں دے سکنا۔ اسی طرح آپ کو بھی اجازت نہیں دے سکنا ہوں کہ آپ کی ولیسے ہی بڑے آدی ہیں جیسا کہ میں ۔ امیر ہی امان سر دے سکنا۔

اجازت دیے تو دیے میں اجازت نہیں دیے سکتا۔ ایک روز گورزنے صاحزادہ صاحب سے ذکر کیا کہ ملک میں ہے برا فساد برا بواست لوگ شیطان سیرت بین - ایسانه بوکه کوئی ایکا دنتمن آیکی راور ف امیر کے یاس کردے اور آپ کوامیر بالے اس یے چاہیئے کہ نیب پہلے ہی سے امیر کے پاکس ہوائیں تاکہ آشدہ کوئی ربورٹ آپنی نه کر سکے۔ دوسر ایک آپ ایک بڑی عزت اور مرک پورٹین کے اومی میں اس کو دیا کد امیر خود می برای عربت اور توقیر سے بیش آئے گا۔ اور آن کی ملاقات سے خوشی ومسرت کا اظار کرے کا۔ صاحبزادہ صاحب کھ ادمیوں کے ساتھ کا بل مشراف ہے كَتْ يك بل مين اميركا دريار رات كو بواكرا تقا - آب چند دك ولال میرے۔ جب دربارس حاصر موٹے تو امیر آپ کودیے کو بہت خوش ہوا اور کہا کہ رپوریس تو آپ کی بابت میرسے یاس آئی میں مكر ميں نے ان لو نظر انداز كر دما اور ميں آپ كے اتنے ير بہت قوش ہوا . صاحزادہ صاحب کے کچھ اور لوگوں کے متعلق بیان کیا ۔ امیر نے

حواب دیا کہ الیے آدمی بالکل طنتے ہی بنیں ۔ ٹیر آپ فاموش ہوگئے ماجزادہ صاحب فرمانے ہیں کہ جب امیرسے طاقات ہوجی تو عجمے واپس گھرجانے کا خیال آیا لیکن اور حومعزڈ لوگ دربار میں عظم انہوں نے مشودہ دیا کہ یہ امیر قالومیں نہیں ایسا ہم ہو کہ آپ گھر پہنچیں لجد میں آپ کو بلانے کے لیے آدمی تجھیج جائیں اس سے بہر سے کہ آپ کا یل میں ہی تھریں ۔ فراتے ہیں تب بیں نے امبر سے وفراتے ہیں تب بیں نے امبر سے وفراتے ہیں تب بیں نے امبر سے وفراتے ہیں اور کہا بہت اچھا۔ اور کہا بہت اچھا۔

ما جزادہ صاحب کو بہت شوق نقا کہ صفرت سیح موعود علیہ السالم کا خط کسی نہ کسی طرح امیر کو دکھاؤ۔ لیکن کوئی موقعہ الیسانہ تکلا کہ آپ وہ خط بیش کر دہیں ۔ اس عرصہ بیں امیر جیار ہوگیا اور اس جہان سے رفصت ہوا ۔ اسکے بہد بیٹا امیر حبیب اللہ خال کشت نیش ہوا۔ مفصل حال اوّل حصری بیان ہوچیا ہے۔

آخر ساجزادہ صاحب نے البرسے رضعت کی ۔ البرسے ہا کہ مرب والد آپ کی بڑی عرب سے دالد آپ کی بڑی عربی کرتے تھے ۔ اس لیے بی بی آبی عرب کرنی جا بہا ہوں ۔ آپ ہمارے مہربان بیں اور حسن بیں۔ اس کے بعد المیرنے آپ کو رضصت کیا ۔ آپ خوست آئے اور و کا سے بول بہنے اور و کال ایک مقام ملی ہے ۔ یہاں ایک محصیلدار عالم قاضل مقا اور ایک اور مولوی تفا ۔ دولوں نے آبی بڑی عربت کی ۔ اور حید روز محرانے کی آرزو کی ۔ دو سرے مولوی نے کچھ مسائل بیش کے اور کہا لوگ مجھے ان مسائل کی وجہ سے کا فرکتے ہیں ۔ آپ اس کا غذیر وسیح کی اور یہ مولوی سیائی پر ہے ۔ دوسرے میں اور یہ مولوی سیائی پر ہے ۔ دوسرے میں اور یہ مولوی سیائی پر ہے ۔ دوسرے میں اور یہ مولوی سیائی پر ہے ۔ دوسرے میں اور یہ مولوی سیائی پر ہے ۔ دوسرے میں اور یہ مولوی سیائی پر ہے ۔ دوسرے میں اور یہ مولوی سیائی پر ہے ۔ دوسرے میں اور یہ مولوی سیائی پر ہے ۔ دوسرے میں اور یہ مولوی سیائی پر ہے ۔ دوسرے ایک منا ویدیا ۔

حصرت صاجرادہ صاحب نے تحصیل دار کو حضرت میرے موعودعلیہ السّلام کی با بیس سمائیں۔ تحصیلدار جونکہ صاحب اور نیک آدی تھا مشکر بہت فوش ہوا اور کہا کہ واقعی یہ بابیں بہت درست اور صحی بیں اور کچہ حقیقت ضرور رکھتی ہیں۔ صاحبرادہ صاحب کوخیال ہوا کہ اگر یہ تحصیلدار حضرت میرے موعود علیہ السلام کو مان گیا یہ معز داور عالم ہے تو شاید اس کے ماننے سے اور بہت لوگ مان جادیں اس کام ہے تو شاید اس کے ماننے سے اور بہت لوگ مان جادیں اس کمان سے آپ نے فوشی میں آکر ایک قبیتی کھوڑا اس کو دیا اور پھر آپ لا ہور بہتے اور شاہی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم آپ لا ہور بہتے اور شاہی اور وہاں سے فادیان دارا لامن واللان کی دستار مبارک تبرگا دیکھی اور وہاں سے فادیان دارا لامن واللان میں بہتے گئے ....

بہاں آکد آپ بہت عبائیات ہیں سنایا کرتے سے ۔ جنا پخہ
ایک و فعہ آپ نے قربایا کہ میں جو با بیں لوگوں کوسٹا نا ہوں اس سے
بہت کم درجہ کی باتوں پر لوگ مارہے جاتے ہیں ۔ لیکن خلاکی قدرت
میں اگر کوئی بات سنانا ہوں تو کوئی اعترافی محمد پر نہیں کرسکنا ..

کو بہانا تھا اور بہاں تک کہ خدا کے دروازہ کی کمنگی ( تربیلے ہی خدانالی کو بہانا تھا اور بہاں تک کہ خدا کے دروازہ کی کمنگی ( تربیلے کی خلافی کی بناوی ہے ۔ آپ سے بہیں یہ فائدہ کی بناوی ہے کہ کھنگھنانے کی طز کی بناوی ہے ۔ آپ سے بہیں یہ فائدہ کی بناوی ہے کہ کھنگھنانے کی طز کی بناوی ہے ۔ آپ سے بہیں یہ فائدہ کی از وی پر ملموں کہ غلام ہوں کہ بہت دفتہ مجھے خیال آبا کہ میں اپنے بازوں پر ملموں کہ غلام ہوں کہ بہت دفتہ مجھے خیال آبا کہ میں اپنے بازوں پر ملموں کہ غلام ہوں کہ بہت دفتہ مجھے خیال آبا کہ میں اپنے بازوں پر ملموں کہ غلام ہوں کہ بہت دفتہ میراحبہ با باکل میچ موعود علیہ التام کا بن گیاہے۔

فرایاً بہت دفتہ میں جنت میں جاتا ہوں میرا طل چاہٹا ہے کہ آپ لوگوں کے بیے میوے لاؤں چونکرمیں اسمی بالغ نہیں ہوا اس مجھے میویے لانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں ہزارہ و فعہ آسمان پر کیا ہوں لیکن حسب طرح لوگ آسمان کی نسبت خبال رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ آسمان اور آسمان ہے۔

فرماياكه حضرت مسيح موعود عليبه الصلوة والسلام كومب نياليها ر بر الماری میں دیکھا ہے کہ البیا کہی بھی کسی نے تہیں دیکھا۔ یہ لور حسن میں دیکھا ہے کہ البیا کہی بھی کسی نے تہیں دیکھا۔ فرمایا که دو سری دفعه جب میں سندوستان کی طرف نگلا تو یں لكمنتو مين ايك مسحد مين انزيرًا - يهان وك برط صادار خيايات ين عن عن في الله سے کوئی عرض نہیں رکھنا تھا اور نہ کسی چیز کو ہاتھ لگا تھا۔مسجدکے مہتم کی میرے ساتھ حمیت ہو گئی ۔ اور بڑنے امرارسے اس نے میری رعوت کی اور حمیه کی نمازے بعد حس وقت میں وعظ کیلے بیٹھا تو تھ بر قران تترایف کے بہت سے اصراد کا ہر ہوئے اور میں نے کھول کر ببان کیے۔ مبرے وعظ کا اتنا الله ہوا کہ بہت سے لوگ روتے ہے سکن ایک فقیر تخفا اس کو کچه بیرواه تنین ہوئی اور نہ اسکے چہرہ پراتڈ پدا ہوا۔ میں نے اس فقرسے کھ اتیں کیں اور یہ حالت بیان کی فقرنے جواب دیا کہ ہاں کسی فقرنے توجہ طالی ہورگی ۔ تب میر سفیال میں خیال ہوا کہ یہی فقرے اسی نے قوص کی ہوگی۔ اور میں نے بعث کی آرزو ظاہر کی لیکن فقر نے جواب دیا کہ اب تنہیں تھیر میں پہال طافہ عاصر ہوجاؤں گا اور تیر ہے ساتھ میرا وعدہ سے فقرحب ہاہر نکلا تو ا ب مجی پیچے جل برائے لیکن اسکے بہت سے وعدے کوتے سے میں والیں لوٹ کیا ۔ کھ دنول کے لید وہ نظر دوبارہ کیا ۔ فغر نقشبندی طراقة كا نقا اور بہت سے طراقة ل كى اكو اجازت عتى جب ميں نے فقرکے الم عقریر بیعث کی تواکس نے کما کہ تھے ہرطریقر کی اجازت دی کوئی ہے لیکن نقشندی میں بیعت لینا ہوں۔ اس کے اجد کھ داو

کے لیے فقر میل گیا اور آپ پر بہت سے اسرار کھلے چندروز کے بعد نیسری بار وہ فقر آیا ۔ کچھ بابتی ہو میں تو فقر نے گیا آپ نے تو بہت ترقی کی کہ میں باکل آپ کی طرف ہیں دیکھ سکنا ۔ فقر نے ماجرادہ صاحب سے ولی بوان کے سرید بھی تبرک کے طور سے ا، کی اور لینے ماص سے می کوئی چز تبرک کے لیے دیدی اور میجت لینے کی فلیفر کو کے اجازت دیدی ۔ فقر نے آب سے یہ مجی کہا کہ ایسا لائی آدمی میں کے اجازت دیدی ۔ فقر نے آب سے یہ مجی کہا کہ ایسا لائی آدمی میں سے میں دیکھا ۔ اور کہا کہ میں مولوی عبدالی کے پاس می گیا تقالیکن میں دیکھا ۔ اور کہا کہ میں مولوی عبدالی کے پاس می گیا تقالیکن میں دیکھا ۔ اور کہا کہ میں مولوی عبدالی کے پاس می گیا تقالیکن میں دیکھا ۔ اور کہا کہ میں مولوی عبدالی کے پاس می گیا تقالیکن میں دیکھا ۔ اور کہا کہ میں مولوی عبدالی کے پاس می گیا تقالیکن میں دیکھا ۔ اور کہا کہ میں مولوی عبدالی کے باس میں ایسی مگر نہیں پائی ۔ آخر کچھ عصدے بعد صاحب ایت وطن قرست کو چلے آئے۔

صفرت صاحرادہ صاحب سے احمد تور نے عرف کیا کہ میر والد میاصب کما کرتے سفے کہ میرے ایک کان میں سورج پڑھتا ہے اور دوسرے یہ میں سورج بڑھتا دوسرے یہ میں مورج بڑھتا دوسرے یہ وی موجود علیہ اللام کی کتاب بہنی تو آپ نے فرایا کہ یہ وی شخص ہے حیں کی دنیا انظار کی کتاب بہنی تو آپ نے فرایا کہ یہ وی شخص ہے حیں کی دنیا انظار کر رہی تھی جدا کی طرف سے سیا اور لوگوں کو راہ راست پر لانے والا

ایک روز صاجزادہ صاحب کی انکھوں سے آ نسو بہنے گے، قرایا میں دیجنا ہوں کہ طائکہ نے میرے بب سے بہت سے لوگوں کوقل کیا سے میں کیا کروں میں نے تو قتل نہیں کے ..... ایک دفعہ م گرفارہ می ماجزادہ صاحب شہید مرحم سے تواط میں ایک آدی کی صفرت میچ مونور علیہ انسام کے بادہ میں گفتگو ہوئی ۔ اس نے انکار کیا آپ فرایا نم ایسے شہر کا حال دریا فت کرو کہ کیا حال ہوا ہے ۔ ہمیں آپ سے دریا فت کرنے کا موقع تہیں طا۔ جہاں رات ہوتی قیام کرتے لوگ طافات کے لیے آتے تو آپ میچ موعود علیہ السلام کا ذکر مزود کے جب اپنے ملک اور اپنے کاؤں سیدگاہ کے قریب پہنچ تو تمام عزیر وا گارب اور شاکرد دینرہ آپکی طافات کے لیے کموڈوں پرسولہ موکر آئے اور بڑی خوشی منائی کہ صاجزادہ صاحب جے سے والی آگئے۔ آپ نے فرایا میں جے سے نہیں آیا بلکہ فادیان سے آیا ہوں۔ جہاں ایک مقبول اللی متجاب الدعوات اور سیج موعود ہونے کا دعوی رکھتا ہے۔ آپ صاحبوں کو یہ خرد سنے آیا ہوں وہ سیجا ہے صادن می ناکہ تم اس کا انکار نہ کر کے افراد کرد اور خدا کے عذاب اور تہر صے زیج جاؤ اور اس کی رحمتوں کے ولدت اور مورد بن جاؤ۔ اور بہت سے ناکہ تم اس کی رحمتوں کے ولدت اور مورد بن جاؤ۔ اور بہت سے ناتہ نافیدت کے طور یہ فرائیں۔

ہم کویہ خرطی ہے کہ فادیا تی نصف قرآن مانتا ہے اور کھنے لگے کہ ان کی بات
ہم کویہ خرطی ہے کہ فادیا تی نصف قرآن مانتا ہے اور نصف کا انکار
کڑا ہے اور کا فرہے اس کا ہیر و بھی کا فرسے اور قادیان جاتا بھی
کفرہے ۔ اگریہ باتیں آپ کی امیر کے پاس بہنچیں گی اور وہ سنے گا
قرم تمام قبل کیے جائیں گئے اور تباہ کر دیئے جائیں گے۔ آپ نے
فرایا کہ تم اس ملک کوچیوڑ کر بنوں چلے جاؤ ۔ ولان بھی ذین ہے یہ
تہارے لیے بہتر ہو گا اس سے کہ تم خدا کے مامود کا انکار کرو۔ ور نہیں
ایک الیسی بلا نمہارے پیھے لایا ہوں کہ کمی کئی تم نے افران افران ہے ۔ جھے
ایک الیسی بلا نمہارے پیھے لایا ہوں کہ کمی کئی تم نے افران اور اپنی اولا اور
اینی اور میں خرورہے۔ اور میں نے اپنا مال اور اپنی اولا اور
اپنی اور میں دیدیا ہے ۔ خدائے نہیں لیا تھا ۔ اب موقعہ
این افد میرافنس کس طرح خداکی راہ میں فرا ہوتا ہے ۔ اور تہ دیکھ لوگے کہ میرا مال ' اور میر اہل ویال اور میرافنس کس طرح خداکی راہ میں فرا ہوتا ہے ۔ اور تم دیکھ لوگے کہ میرا مال ' اور میر اہل ویال اور میرافنس کس طرح خداکی راہ میں فرا ہوتا ہے ۔ اور تم دیکھ لوگے کہ میرا مال ' اور تم دیکھ لوگے کہ میرا مال ' اور میر ورکھ کے کہ میرا مال ' اور میر ورکھ کے کہ میرا مال ' اور میر والی و میں فران و میں دیکھ لوگے کہ میرا مال ' اور میر ورکھ کو کے کہ اس نے دیا اور میں خوالی راہ میں فران و اسے اور تم دیکھ لوگے کہ میرا مال ' اور میر ورکھ کو کے کہ اس نے دیا ہو تا ہو کہ کہ میرا مال ' اور میر ورکھ کے کہ اس نے دیا ہو خوالی راہ میں فران و آپ کہ اس نے دیا ہو تا کہ کو کے کہ اس نے دیا ہو تا کہ کو کھ کو کھ کورکھ کو کھ کورکھ ک

کہ میں اپنی دولت اور عربت اور عیال کس طرح ایک بھی میں بھینگاہو آ ب نے سیدگاہ میں بندرہ میں دن گزارے ہوں گے بڑے بڑے عمائد آ ب کے پاک آنے اور کتنے کہ اگریہ باتیری آپ چیوڈویں تو بہت اجھا ہے۔ مگر آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی اور امیر کو خربہتے پر آپ کو کچھ سواروں کے ساتھ کابل بلایا گیا ور آپ ارگ کے قید فاتہ میں قید نظر نبد کیے گئے۔

اب وید سوروں مے سو مو اور ایس ادر ایس اور ایس ادر کے دیر قاتہ ہی اید کئے۔
انظر نبد کیے گئے۔
انہ بی چار بیریاں اور اسمارہ کو کے لوگیاں سفے۔ آبی موجودگی میں نبن بیویاں اور چھ لوگیاں رہ گئے اور باقی گردگئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے اہل وعیال کو حلا وطن کر کے باخ بہنچایا گیا اور متام ملک منبط کی گئی۔ جندسال کے بعد ان نظر بند قیدیوں نے امیرسے کہا کہ سم کس قصور میں قید کیے گئے باو مہر بانی ہمیں سمارے ملک میں والی کہ سم کس قصور میں قد کے گئے اور وطن میں بعیجا گیا اور صنبط شدہ مسماح اور ایس دیدی گئی۔ بھر کچھ عرصہ کے بعد نظر بند کیے گئے اور ایس منبط ہوگئی۔ دیں۔

ری جا جا و ہے۔ پس وہ رہ سے ہے ہے اور وسی ہیں بیجا بیا اور صبطالہ ملک میں واپس دیدی گئی۔ بھر کچھ عرصہ کے لبد تظرید کیے گئے اور جا گیا منبط ہو گئی۔ .....

صنبط ہو گئی۔ .....

منبط ہو گئی۔ ایسان کو خواہ دہ کسی در صبیر ہو عالم النیب جا نما ہم اسر علطی فرائے کہ النمان کو خواہ دہ کسی در صبیر ہو عالم النیب جا نما ہم اسر علطی سے ذیادہ کون ہے ان کو بھی خدا یہ حکم دیتا ہے قبل دی زدتی فرائے جفر عبد گئا۔ وہ معی کوئی بات بیان فرائے تو وجی کے ذرایعہ سے فرائے جفر موسی الوالد میں موسی الفری باتن محلوم نہیں ہو سکتیں خوا ہی ہم ایک چیز کا علم دیجنے والا اور غیب ان محلوم نہیں ہو سکتیں خوا ہی ہم ایک چیز کا علم دیجنے والا اور غیب ان محلوم نہیں ہو سکتیں خوا ہی ہم ایک چیز کا علم دیجنے والا اور غیب ان محلوم نہیں ہو سکتیں خوا ہی ہم ایک چیز کا علم دیجنے والا اور غیب ان میں دیت اور کنگر ہیں ان سب کی تعداد بھی معلوم ہے۔ دریا ہیں ان میں دیت اور کنگر ہیں ان سب کی تعداد بھی معلوم ہے۔

صاحزاده صاحب فرانے کہ یہ تو اہل کشف کی باتیں ہیں۔ اہل کشف تو کہتے ہیں کہ غوث ہرزانہ میں ہوتاہے اور لعبض کہتے ہیں کہ نہیں ۔ جو انتے ہیں ان کا قول ہے کہ عارف اور بزدگ ہرزانہ میں ہوتے ہیں اور بزدگ مرزانہ میں ہوتے ہیں اور تم جو کہتے متع ہوتے ہیں۔ شرافیت کے پابند اور معرفت البی دکھتے ہیں اور تم جو کہتے ہوکہ اکثر ہمارے بیرسے یہ الیا واقعہ ہوا ہے کہ چاندنی داقوں میں پوہشنے سے بیبلے صبح کی منازاداکی اور معلوم ہوتے پر نماز وفت پر دمرائی۔ اتنا بڑا سورج نظر نہ آیا اور نماز میں غلطی ہوگئی۔ وہ چیز جو سان آسمان کے اور برے اور دریا وُں کی تہ میں ہے اسی گنتی کیونکونظر آوے بر شیخان جا دیتے کہ وہ اپنے آپڑ جی جیسانے تھے۔ ما جزادہ صاحب فرانے کہ جو فصداً نماز دیتے کہ وہ اپنے آپڑ جی جیسانے تھے۔ ما جزادہ صاحب فرانے کہ جو فصداً نماز کی جنگ کی۔ اور بر کفر ہے سو تم غوت کو وقت سے بیبلے پڑھے اس نے نماذ کی جنگ کی۔ اور بر کفر ہے سو تم غوت کی اس بی نماز کی جنگ کے۔ اور بر کفر ہے سو تم غوت کی اس بی بیا ہوں۔

اور عوام جو خواندہ میں سے آپ کے پاس تنازعوں اور جھگلوں کے قت آپ کے پاس تنازعوں اور جھگلوں کے قت آپ کو گئی دو نہیں کو سکنا تھا تو آپ ان کواں طور سے نصیحت کرتے تھے ۔ آپ ہوگوں کے لیے قیامت میں کوئی عذر نہ ہو گا کہ نم ہوگ مباقتات کے وقت تو مجھ پر اعتماد سکھتے ہو اور عقیدہ میں مجھ پر اعتماد نہیں کرتے اور اپنے بیر کی جھوٹی بانوں کی بیروی کرتے ہو مہارے نہاد ہے در میان مسائل کا اختلاف ہے ۔ اُن کوئم مجھی مکھو اور میں مجھی لکمتا ہوں ۔ دو شخصوں کو خرج وے کر محم مجھیے ہیں۔ اگر انہوں نے نہا دے کا غذیر تصدیق کرکے مہر دگادی نوئم سبے اور میں فاموش ہو جاؤں گا اور بیسم جو لوں گا کہ تنام جہان پر تاریخی محبیل گئی ہے اور اگر میرے کا غذیر تصدیق کرکے مہر دگادی تو تم کو قرب کرکے میری طرف ہوئے آئے جائے۔

اور بڑے حکام کو یہ تضیمت کیا کرتے معے کہ نم لوگ کہتے ہوکہ

ہم شربیت پر عدل کے ساتھ حکومت کرتے ہیں تورعایا آب سے الاق کیوں ہے اور نیگ کس لیے ہے۔ متربیت توالیی زم ہے کماگلی یر قائم دہو تو انگریزی حکومت سے سندو اور نمام مذہبوں سے لوگ کہہ م ا معیں کہ کاسٹ ہم یہ یہ لوگ حکومت کوتے ۔ برعکس اسکے بہاری عالا یه کمنی ہے کہ الکریت میں میں ہر ہوتی تو اجھاسے ۔ کیونکہ تم نہ تربیت کی بروا كرته بونه قالون كاخيال.

حضرت صاحبراده صاحب فرماتے عقے کہ مجمدید خدانالی نے بہت سے امور منکشف فرمائے ۔ ایک دفغہ راٹ کے وفت نماز کو جارا مخاکہ مبرا یا ؤں کیجیڑسے تھیل کیا اور کر کیا اس سے میرادل خراب ہو گیا اور میں مکبرا گیا ۔ بک لخت میری زبان پر جاری ہوا کم دروایشاں سنگ بر میدارند ( جوددولیش ہوتے ہیں اگر اک پر بیقر رہائے جائیں پر<sup>ا</sup>

تہیں کمینے ۔

.... حضرت صاحبراده صاحب حب تبعی سرداروں اورحا کموں کے سامة جايا كريخ نزا بناخرج اپنے سابقا لے جاتے تعے حاكم بہت زور دیتے کہ سمارا کھانا کھائیں لیکن آپ بالکل ان کے خربے سے تعلق نہیں ر كمة مة عقد واكم رعايا سے طلمًا ليتے مقد - ايك دفعه كورنر مذكورت بيت اصرار کرا کہ آپ انس کے ساتھ جائے بیٹیں۔ اور کہا کہ سندولوگ سمیں رضاً مندی اورخوشی سے جائے دیتے ہیں ہم زور وظلم سے نہیں لیتے اس بیے آپ کبی کبی جائے بی ایا کرتے تنے ۔

ایک وفغہ گورزنے ایک کومی بنوائ آپ سے کماکہ اس میں کوئی نعض نناویں کہ آپ اس من سے می واقف میں آپ کھر دہرجی اسے میر فروا کہ میں کیا تناوں اگر نقص نکالوں تو آب جرا کسی خان سے درست کوالیں گئے۔ اگریم تناؤں تو آب اصرار کمنے ہیں کرفتمور نفق

تاؤ (وہاں برنبع کاربگروں کو حاکم بیگار ہیں بچطوا کہ بلاتے ہیں) اس وقت
کئی نجار تھے ایک اسر کھڑا بائیں سن رہا تھا وہ حاصر ہوا اورعرض کیا کہ آپ
نفص بنادی ہیں خوشی سے درست کردوں گا۔ نب آپ نے تمام نفص بنادب
ایک دفعہ ایک غریب آدمی کے ساتھ فاضی کا مقدمہ تھا ۔ گورنر نے ساخ اور اسے کو فیصلہ کے لیے مقرد کیا ۔ ناریخ پر حافتر ہوکہ وہ آدمی عاجزی ظاہر
کردیں ۔ صاحبادہ صاحب جوش میں آگئے اور اس کو کہا کہ اگر ایک سندو
عزیب کا گورنر سے مغذمہ ہو جا وے تو ہیں کسی کی طرفداری یا دعایت ہیں
کروں کیا ۔ اس وفت ایک سندو اور گورنر بھی موجود تھے ۔ گورنر کو خوت
بیدا ہوا اور سندو سے آپ کو سبط کر بیبھ گیا ر

ایک بار صاحبراده ساحب منی درباری تندیف سطف تھ کہ ایک ہم جوری کوسنرا کیلے بایا گیا ۔ حس وفت وہ حاصر ہوا گورند نے حکم دیا کہ س کو اٹما کو بید مارے جا بیس ۔ اور مجرم کو ہیں حبوط اجا تا تھا حب کہ کہرنے کے فریب نہ بہنچ جادے ۔ حب سزا مل رہی تھی معاجزادہ صاحب نے ال کیا کہ گورنز عصہ میں سے سزا بد بہیں ہوگی اوروہ مجرم اس قدر سزا برداشت کیا کہ گورنز عصہ میں سے سزا بد بہیں ہوگی اوروہ مجرم اس قدر سزا برداشت نہیں کرسکتا تھا کہ بوٹھ جا تھ برلگیں اوروہ بی جا وے ۔ گورنز نے برد کھ کر ایسے کے باتھ برلگیں اوروہ بی جا وے ۔ گورنز نے برد کھ کر ایسے کے باتھ برلگیں اور وہ بی جا وے ۔ گورنز نے برد کھ کر ایسے کے باتھ برلگیں اور وہ بی جا وے ۔ گورنز نے برد کھ کر ایسے کے باتھ برلگیں اور وہ بی جا دے ۔ گورنز نے برد کھ کر ایسے کے باتھ برلگیں اور وہ بی جا وے ۔ گورنز نے برد کھ کر ایسے کے باتھ برلگیں اور وہ بی جا دے کہ صاحبزادہ معاصب نے دیکھیں ایسے کیا نے بیر سے جا کر جھوڑ دیا اس کیا فرسے کہ صاحبزادہ معاصب نے معاف

ایک دوغہ نوست کے برنیں نے رعایا پر طلم کیا اور اطراف میں اوگوں کے ختنے کرا دیئے اور بہت رشوت لی۔اس سے فراغت یا کر بہدگاہ کے فریب ڈیرہ آلٹایا ، سجہ کے روز حریل نے ایک آدمی بھیجا کہ ہمارا اننظارکیا جاوے کہ ہم بھی نماذ حمیہ بیں شامل ہوجاویں۔ صاحبرادہ صاحب نے پروا نہ کی اور نماز مندوع کردی ۔ جرنیل خطبہ میں شامل ہوگیا ۔ جرنیل نے صاحب سے کہا کہ بیں نے دین کی بڑی خدمت کی سے کہہت لوگوں کا خننہ کرادیا ۔ آپ نے فرمایا کہ خدمتِ دین کی آوکیا ہوا ۔ غزیوں کا خنتہ کرادیا ۔ آپ نے فرمایا کہ خدمتِ دین کی آوکیا ہوا ۔ غزیوں کا تم نے جرا آنادیا یا ۔ ظلم کیا۔ دشوت کی ۔ متارا تمام باس حرام کا ہے اس سے نماز نہیں ہوتی ۔ جرنیل نشرمندہ ہوا اور کچھ نہ بولا ۔

ایک بار صاجزادہ صاحب امیر عبدالرمن خان کے دریاد میں گئے وہ بہت توش ہوا ۔ آپ سے کہا کہ سوات کے لوگ یا تو انگریزوں کی رعایا دہیں گئے یا ہماری ۔ درمیان میں ہر گزنیں رہ سکتے اور میں نے ان کوبلا بھیجا تھا لیکن سوات کے مولوی کے بیٹیے نے آنے سے منع کردیا اور مسلمانوں کی سلطنت سے روکنا کا فر ہوجا نا ہے یا نہیں ؟ آپ سی کر چیہ ہوگئے اور سوچا کہ خدا جانے کہ اس نے کس غرض میے منع کیا ہوگا ۔ ج بھر دو بارہ امیر نے کہا لیکن آپ نے کوئی جواب مذیا ۔ تنام حاضرین نے منور دیا دیا ۔ تنام حاضرین نے شور دیا دیا کہ ای صاحب وہ کافر ہوگیا ۔ لیکن صاحبزادہ نے بھرائیا مالی ساحب وہ کافر ہوگیا ۔ لیکن صاحبزادہ نے بھرائیا مالی ساحب وہ کافر ہوگیا ۔ لیکن صاحبزادہ نے بھرائیا مالی ساحب وہ کافر ہوگیا ۔ لیکن صاحبزادہ نے بھرائیا مالی ساحب وہ کافر ہوگیا ۔ لیکن صاحبزادہ نے بھرائیا مالی ساحب وہ کافر ہوگیا ۔ لیکن صاحبزادہ نے بھرائیا مالی ساحب وہ کافر ہوگیا ۔ لیکن صاحبزادہ نے بھرائیا مالی ساحب وہ کافر ہوگیا ۔ لیکن صاحبزادہ نے بھرائیا کہ کا دیا ۔ نہاں صاحب وہ کافر ہوگیا ۔ لیکن صاحبزادہ نے بھرائیا کہ کا دیا ۔

ایک و فنہ حب مولوی عیدالغفار صاحب مرحوم مہاجہ والمالمان کی والدہ فوت ہوئی تو آپ نے نمازِ خبارہ ببڑھائی تو اس وفت زور کی بارٹش ہورہی تھنی آپ نے بڑی دید تک دعاکی ..... »

## تنهيدم حوم كى فاديان من آمركا نطاره

حضرت بزرگ صاحب فزمانے ہیں:

" مصرت شہیدمرحوم جب فادیان کو آرہے تھے۔ میں بھی آپ کے سائق تفا - باله ميں بيني كرسمت دويكے كوائے اور كم أدفى بيدل روانه بوئے ين يحربر سوارتها - مين داسترسے مي واقف تفا كيونكرييكي تين دفعه قاديان آجيكا تھا ميں نے بيدل چلنے والوں کو کہا کہ ہم داستہ میں تہرید تہارا انتظار کویں سے حفرت شہید مرحوم نے کہا کہ نہیں ہم سب پیدل جلیں گئے ... جب سم قاديان ينيع تولبند أوازس كيت لك. يَا تُونَ مِنْ كُلِّ فَجِ عَمِيْتِي - يَاْتِيْكَ مِنْ كُلِّ فَجِ

عُمِیْق۔

سم سب سے پہلے حضرت خلیفراول سے ملے ۔ آپ نے طاقات کے بعد فرایا کہ صاحرادہ عبداللطیف صاحب کا کیا حال ہے بیں نے عرض کیا کہ وہ نو یہ آپ کے پاس بلیطے ہیں ۔ تب حضرت خلیفہ اوّل اعظ كر حصرت صاحزاده صاحب سے بغلكر سوئے أوراتين كرنے لكے بير بم ظهركى نازكے ليد حضرت بيع موعود عليه السلام سے ملحضونے ملاق كي بعد شنهيد مرحم اورا تح قافل كى رائش اورمكان كانتظام كيا .... الكدك آب نے حضرت مير اصرفواب صاحب كو بھيجا انبول نے فرايا كم اكر كھاتے ہيں كونى كى مويا آپ كے مذاق كانم مونو آپ لينے آؤيوں آيا كماناً بچواليا كري ہم سب اثنیاء مہیاء کردیں کے متنہ پر مرحوم نے ذرایا کیواسوقت ہے جبکہ كونى عباليطن أيك باس ائت مين عبد المنطن تأين " (الحكم فاديان، إين في المنطق

# شهيدمرحوم كاعانتقانه رنك

حضرت بزرگ صاحب فراتے ہیں۔

حضرت میج موعود علیه السام سے حضرت میں مرحوم کوہلی
 محبت متی ۔ ان کا رنگ عاشقانہ رنگ اور وہ حضرت میج موعود

عليدالسلام كى مجلس مبارك مي بييضة توان كى حالت اوركى اود

ہوجاتی تھی۔ وہ خود فرما کرتے سے کہ بیں نے حس رنگ میں حصرت میج موعود علیہ السلام کو دیکھاہے۔ اس رنگ میں کسی

ت رقع در میں اور در میں ہوئی ہے۔ نے تنہیں در مجھا ۔ چنا پنچہ آپ کا ایک شعر سمجی اس کی تصدیق

ے یوں رہا ہے ہیں۔ کرتا ہے جو حسب ذیل ہے: عملہ محتم کرم

ے غطربے نورہے دہم اعظم سرمہ حیثم کوم برقے تیننے روئے خوباں کشکر شاہ ا رم

آپ جب حصنور کی ملبس میں بیٹے توصفود کے یا وُں می

( الخلم ٢٠ مايية ١٩٣٨ رصي فاديان)

# چوتق فضل

### دنیا مجرکے احری سکالرز کی خدمتیں دردمن انداسل دردمن انداسل

(مولاناد وست محمد شابد مورخ احديث)

### مفر صاحبراده عبداللطيف حب كي تصوير باره بن ونيا عبر كاحرى سكالرزكى خدمت بن وردمنداند السرك

افغان قوم دنیا کی ایک قدیم اور تاریخی قوم ہے ۔ صب میں صفرت دانا گنج بخش شیخ علی بن عثان ہجوہری اور ولائت ۱۰۰۹ء وفات ۱۰۰۹ء) محضرت خواجہ باقی بالمتر و ولادت ۱۰۹۸ء و فات ۱۰۰۹ء) حضرت محبر و الف تانی اور ولادت ۱۹۵۸ء و وفات ۱۹۲۸ء) اور حضرت محبر و ولادت ۱۹۵۹ء و وفات ۱۹۵۸ء و وفات ۱۹۵۸ء و وفات ۱۹۵۸ء و وفات ۱۹۵۸ء و مولوی سید الله الله اور علماء و مضائح بیدا ہوئے۔ حضرت صاحبراده مولوی سید عبد اللطیف صاحب دئیس اعظم خوست حضرت دانا گنج بخش و کے فالادہ سے نقلق دکھتے سے جنہوں نے ۱۹۸۶ء و دین می کی جباری کی اور اس کی مقانیت پر مہر شبت کر کے ایک دائمی بنونہ قائم کر دیا۔ صفرت بانی کی حقانیت پر مہر شبت کر کے ایک دائمی بنونہ قائم کر دیا۔ صفرت بانی کی حقانیت پر مہر شبت کر کے ایک دائمی بنونہ قائم کر دیا۔ صفرت بانی کی حقانیت پر مہر شبت کر کے ایک دائمی بنونہ قائم کر دیا۔ صفرت بانی

مسه بمدیر مرافع یان به این منا ایسا بهی انکادل در جبیبانکه این کا چهره نورانی نفا ایسا بهی انکادل معلوم بوتا نفای (تذکرهٔ الشهادتین مث

الله تغالی نے فحض اپنے فضل کرم اور سیدنا مصرت فضل عمر کی روحانی توجّه کی برکت سے ایسا غیبی سامان فرمایا کم عین ایسے

مرصلے پر جبکہ تاریخ احمدیت کی تیسری جلد زیرِ تدوین واشاعت کھی لنڈن کمشن (۱۹ سنبر انهارنوبر محقی لنڈن کمشن (۱۹ سنبر انهارنوبر ۱۹ سنبر انهارنوبر ۱۹ سنبر انهارنوبر ۱۹ سنبر انهارنوبر ۱۹ سنبر انهارنوبر انهارنوبر انهار عبدالرحن خان کور ترخوست امیر عبدالرحن خان کور ترخوست اور حضرت صاحب کو نمائندہ مقرد کیا ۔ تصویر میں شامل اور حضرت صاحب کو نمائندہ مقرد کیا ۔ تصویر میں شامل برسخص کے خدوخال بہت نمایاں تقے مگر افسوس ان پر کوئی نام درج نہیں تھا۔

خوش فنمتی سے اس زانے ہیں حضرت صاحبرادہ صاحب کھے سب سے بڑی بہو حضرت سیدہ بی بی صاحبہ لقید میات تیں اور پر سے خاندان ہیں وہی اس مغدس وجود کی شناخت کوسکتی تقبی جبیبا کہ صاحبرادہ سید احمد لطیف صاحب ابن حضرت صاحبرادہ سید محمد طیب صاحب سخرید فراتے ہیں :

" نہماری آئی جان مرحومہ حضرت صاجزادہ سیدعبداللطیف صاحب شہید مرحوم کے خاندان کی وہ آخری خاتون میں جنہوں نے حضرت شہید مرحوم کا پُر نورچبرہ دیکھا۔ آپ کی خدمت کی پاکیزہ صحبت میں ایک لمباعرصہ کی شادی غالباً سامہ کا شہرف حاصل کیا ..... مرحومہ کی شادی غالباً سامہ میں ہوئی۔ حضرت شہید مرحوم نے خود اپنے خاندان میں ہی لینے سب سے بولے فرذند د صاحبزادہ سید محدسعید) سے شادی کوائی۔"

ر روزنامہ الفضل رابوہ ۸رستمبر ۱۹۹۸ صفحہ ۵ کالم کا) راقم الحروث مرائے قورنگ صلع بنوں میں گیا جہاں یہ مبادک خاندان ہجرت افغانسان کے بعد قیام نیر برتھا محرم صاجزادہ سید حبنہ اللّٰہ صاحب گفتہ معلونہ حال ہوئیں اور ہوئی



يورتا لاين كمين سهوراما كمياكم وبيافولوني

نہ فرہ سکے۔

صفرت قاضی فحد یوسف صاحب (امیر صوبرسرمد) کو بھی یہ اعزاد حاصل تقاکہ وہ بھی ان ایام میں مہمان خانہ قادیان میں بھے قیام فراستے اور ان کا کمرہ حضرت صاحبرادہ صاحب کی جائے تیام سے بالکل متصل تقا مگر افسوس حضرت قامنی صاحب تقویہ کے اضاعت کے بعد صرف جند دن زندہ رہے اور ہم جنودی سالمائیکو انتقال فراگئے۔ بانا بلتہ و بانا کی ایک انتقال فراگئے۔ بانا بلتہ و بانا کی ایک اختراک عفرت نے فضل احمد صاحب یا اوی نے بدراید۔ بدراید مفرت شیخ فضل احمد صاحب یا اوی نے بدراید۔

لبد ازاں حمزت شیخ فضل احمد صاحب بٹالوی نے بذراید۔
تخریر اس ناچیز کو توج دلائی کہ حضرت مولوی تحددین صاحب (سابق
مبلغ امریکر) نے بھی حضرت صاحبزادہ صاحب کی زیارت کی تھی۔ ان
سے دریا فت کیا جائے۔ جناپنج بیں انکی خدمت میں حاصر ہوا۔
آپ اس وقت دفر نظارت علیا کے سامنے برآمدہ میں ایک کرسی
پر بیسطے مقے۔ آپ نے تصویر پر ایک گہری نظر ڈالی اور فرایا میر
ذہن میں سر ۱۹۰۲ء سے آج کی حضرت صاحبزادہ صاحب کے جو
نقوش قائم ہیں یہ نقویر بالکل ان کے مطابق ہے۔

موصل فی بن مید خادیان سے مجھے دروئی خادیان جناب میال عبدالرخیم صاحب دیانت سوڈا واٹر ( والد ماحد مولانا عبدالبا سط عبدالرخیم صاحب دیانت سوڈا واٹر ( والد ماحد مولانا عبدالبا سط صاحب مبلغ افرلقہ) کا حسب ذیل مکتوب موصول ہوا جو دراصل انہوں نے ۱۱ فروری سائوا کو صاحبرادہ مرزاویم احمدصاحب ناظردعوت و تبلغ قادیان کے نام مکھا تھا اور محترم مرزاویم احمدصاحب کی ہوایت پر دفتر خدمت درولیتال کے توسط سے خاکسار کو ۱۱ ماریج سائوا کو طارموں نے اس میں محرید فرمایا تھا کہ:

" بين أكثر اوقات اين والد صاحب مرحوم حضرت ميان

فضل محدصاحب (ہرسیاں والے) سے پوچیننا رہتا تھا کہ آباجی برسید مرحوم کی شکل کیسی تھی بی کس سے ملتی تھی؟ اس شکل کا کوئی ان آپ کی نفرسے گزراسے، تو آب نے ایک مرتبہ قرایا کاب ان کی شکل کھے کھے مُعفرت میاں غلام محمد صاحب سفیر کلگت سے ملتی بھی مگروہ اُن سے تجاری اور گورے رنگ کے تقے۔ اس کے بعدیں میاں غلام محمد صاحب مرحوم سے ایک خاص عقیدت سے ملّنا تھا۔ وہ تھی تھیے فہتت کرتے اور بسا اوقات اپنے کا مول میں مجھے سے مشورہ بھی کیتے ۔ ایک دن سالاً الکو میں اپنے دفتر زائرین قادیان میں بیٹھا تھا کہ مفرت مولوى عبدالواكد صاحب فاضل تشميري ابينه لا تق بن ايغ احدیث کی تنیسری حلالے کر آئے اور وہ ک موجود دوتوں كو حوكه خوام عبدالتناد صاحب يم مهائى الدوين صاحب اور ميرزا محد اسخق صاحب عقير رجوكه لأبور مين سسركا ایک سروب فواد سے . میں جو نکا کیونکہ میں نے اپنی تقیق کے دوران یہ معی سنا ہوا تھا شہید مرحوم کے صاحرادگان سے کم آباجی کا فوال لا مور میں کمینی کیا تھا جواب مُتا بنیں ۔ اور یہ بات میرے والد معاقب نے بھی بتائ تھی اور میں نے دفر میں موجود دوستوں سے کہا کم اس میں تو پیر مولوی صاحب شہید کا بھی فوٹو ہوگا۔ فوٹویس نے ا کھ کم دیکھا تو فوری طور پر بے ساختہ میں ذہنی شنیدہ فولوط بر اینی انگلی رکھ دی کہ یہ حضرت مولوی عبداللطیف صاحب مرحم شہید کا سے ۔ پیر حب نیج لکھی ہوئیسِط اللہ تعلیمان اسل پڑمی تومیرا کہنا درست ہوا۔ گویا اب میں یقینی طور پر یہ کمرسکتا ہوں کہ مندرج فوٹو مرحم کا ہی ہے اور آپئی ہو کی شخص کی شناخت کی روایت جو فوٹو مندرج کے متعلق سے شیح بے دو توں نے مکوم غلام محمد معاصب کو دیکھا ہے وہ میری اس بات کی تائید کویں گئے۔ واللام عبدالرجیم درولیش میں تادیان "

یادر ہے کہ حفرت خان بہادر غلام فید صاحب حضرت بانی سلسہ
احدیہ کے جہد فقاد میں سے تقے جنہوں نے ۲۰؍ جنوری ۱۸۹۲ء کو ترز
بیعت حاصل کیا تھا ( رحبط بیعت اولی ) اسی طرح صفرت میان ضل فید
صاحب ہرسیاں والے کی بیعت دسمبالہ کی ہے ۔ حبوری ساوا کے
مشہور سفر جہلم میں صفرت بانی سلسلہ احدیہ اور حفرت شہید مرحوم کے
سیمرکاب جو مخلصین سے ان میں صفرت میاں فضل فیدصا صب بھی تھے
اور اخبار "البدر" ۲۲ و ۲۰؍ جبوری ساوا کی اسمیت اور تقامت
موجود ہے۔ اس اغتبار سے مندر مبر بالا بیان کی اسمیت اور تقامت
بہت بطھ جاتی ہے۔

بہت بڑھ جائی ہے۔ حضرت صاجزادہ عبداللطیف صاحب حسی مقام پر شہید کیے گئے شعبہ اریخ احمدیت کو اسکی تقویر حاصل کرنے میں بھی بعضل تعالیٰ کامیا بی ہوئی ۔ چناپنہ اریخ احمدیت حبد سوم کے دو مرسے ایڈلیش میں اسے سپردِ اشاعت کردیا گیا ۔ علاوہ اذیں حضرت مولوی عبدالتاں صاحب " یزرگ صاحب " کی شبیہہ بھی محفوظ کردی گئی۔

هدواد مین حب مین بهبی بار انگلتنان گیا نو اندیا آفس اور

برطش میوزیم کی ممرشب حاصل کی اور مسلسل ایک ماہ یک فردر محص الرجی و دستاویزات ، تفاویر اور اخبارات کا مطالعہ کرتا را اور بہت سی اہم کتابوں کے فروری حوالہ جات کی فوٹو کا بیاں حاصل کیں بنر فاص طور پر ڈلیونڈ لا تُن سے متعلق تفاویر مجی تکاوائی تاکہ کسی طرح ان تفاویر میں موجود انتخاص کا بتہ جل جائے اور حفرت معاجزادہ صاحب کی بڑی بہو کی روایت کا مزید دستاویزی تبوت ہیا ہوجائے صاحب کی بڑی بہو کی روایت کا مزید دستاویزی تبوت ہیا ہوجائے لیکن میں یہ معلوم کرکے حرت زدہ روگیا کہ اس عظیم انشان لائبریری میں ڈلیورنڈ کمیش کے فوٹو موجود بیس مگرنا موں کی تفعیل موجود نہیں۔

حضرت صاجزادہ صاحب کی بڑی بہو ۱۹۹۸ میں رحلت فراگئیں آپ جب یک ذندہ رہیں آپ نے کبھی اپنے بیان کی کوئی تردید شالئ نہیں حزائی ۔ آپ کے بعد شہید مرحوم کے دو فرزند حضرت صاحبزادہ محدطیب صاحب اور سید الوالمن صاحب قدسی سالہا سال تک ذندہ سے اور اپنی خاموشی سے حضرت سیدہ ہی ہی صاحبہ کی چشم دید شہادت عملاً قبول فرالی ۔

اس تخیق سے یہ حقیقت روزِ روشی کی طرح نمایاں ہوگاتی سے کہ یہ یک انوار تصویر حضرت صاحبرادہ صاحب مرخوم کی برگذیدہ مہتی ہی کی سبتی ہی کی ہے۔

حضرت سیدہ بی ہی صاحبہ ( نور الندمرقدھا) کے وصال کے بیں برس لبد اب حال ہی میں یہ عبیب وعزیب حیال بیش کیا گیا ہے کہ یہ تصویر ہر گڑ حضرت صاحبرادہ صاحب کی بنیں ہو سکتی کیونکہ: اقل: اس دور کے افغان علماء تصویر کے سخت نالف سے
دوم: صفرت قامتی فحد بوسف صاحب کی روابیت کے مطابق صفرت
صاحبزادہ صاحب کی عمر پچاس سال بھتی اور رلیش مبارک
کے اکثر بال سیاہ مختے۔ مگر تصویر میں سفید میں۔
سوم: ایک دو سری تصویر میں جو اسی موقع کی ہے آپ گور نہ
خوست کے قدموں میں تشریف نرا ہیں۔ جو احرام سادات
کی مسلمہ افغانی روایات کے سرامر منافی ہے اور عملاً ممکن
کی مسلمہ افغانی روایات کے سرامر منافی ہے اور عملاً ممکن
مزوری ہے کہ ان تینوں قیاسات کا حقائق کی روشنی میں جائزہ
لیا جائے۔

#### تصويراورا فغان علماء

افغانتان کی مشد تواریخ سے نابت ہے کہ صدیوں سے سلاطین و شاہ اِن افغانی کی نصاویر موجود جلی آتی ہیں مگر افغانی علماء جنہوں نے اپنے قبادی سے بڑے بڑے کیکا ہوں اور اجورو کے نختے اُلط دینے اور ان کی ساطِ سیاست ہمیشہ کیلئے لپیٹ دی کمبی انکی تصاویر کے خلاف منبر و فراب سے کوئی احتجاج نہیں کیا عرصہ ہوا افغانتان کے ایک نامور محقق جناب محمد کریم خاف فریمی رفیق انجن ادبی کابل نے ایک محقیقی مقالہ " آدر کخپہ کابل فریمی رفیق انجن ادبی کابل نے ایک محقیقی مقالہ " آدر کخپہ کابل کے نام سے سپر و قلم کیا ۔ جس میں فاضل مقالہ نکار نے مندرج و فرا افغان سلاطین کے فوات کئے کیے :

سلطان شہاب الدین غوری شہنشاہ افغانشان ( ۱۱۷۳ ء) رسلطان قطب الدین ایبک (۱۲۰۹ء) سلطان آدام شاہ (۱۲۱۰ء) سلطان شمس الدین المتنش (۱۲۱۰ء) سلطان دکن الدین فیروزشاہ (۱۲۳۵ء) سلطان معزالدین بہرام شاہ (۱۲۳۹ء) سلطان معزالدین بہرام شاہ (۱۲۳۹ء) سلطان علاوالدین مسعود شاہ (۱۲۳۱ء) ۔ یہ بالقویر مقالہ الجن ادبی کابل علی «سالنامہ کابل » بابت سحات ۱۳۳۹ء میں طبع ہوا۔

امیر عبدالرحل خان (جن کے زمانہ میں ولیورنڈ لائن کا قیام علی میں آیا) کی حود نوشت "اریخ افغانتانِ ۱۳۲۱ حجری میں تہران سے چیپی حب کے آغاز میں خاص استمام سے ان کی اپنی نضویر شامل

کی گئی۔

آفنات کے سیکرٹری آف سیط سلطان محدفان بیرسٹر ایٹ لاء نے اس کتاب کی تلخیص کر کے اس کا انگریزی تدجمہ لندن سے اور اردو ترجمہ جناب سید محدصن بلگرامی نے مطبع سلسی آگرہ سے شانع کیا۔ اردو ایڈلیش "دبدبہ امیری" کے نام سے چیپا حس میں " ضیا الملة والدین امیر عبدالرحمٰن خان غازی" اوران کے

دادا « امير دوست محدخان غازي کي تصاوير موجود بين به

دبدبۂ امیری میں امیر عبدالرحمٰن خان نے بتایا سے کہ وہ راگ اور تصاویر اور ہرفتم کی صنعتِ کردگار کے نشیفتہ ہیں (ص<sup>یم</sup>) نذیہ دلجسب واقتہ سان کیا۔ سے د۔۔۔

یز یہ دلیسب واقعہ بیان کیا ہے ،۔
" صفحالہ میں حب میں راولینٹی گیا ہوا تھا ایک دن ایک فوٹ گوٹ گرافر نے میرا فوٹ لینے کے لیے اپنا کیمرہ میرے سلف فوٹ گرافر نے میرا فوٹ لینے کے لیے اپنا کیمرہ میرہ کے پاس نصب کیا ۔ فورا ہم میرا عرض بیٹی چھیٹ کر کیمرہ کے پاس کیا اور ابنے دولوں کا تھ اس پر رکھ دیئے۔ میں نے گیا اور ابنے دولوں کا تھ اس پر رکھ دیئے۔ میں نے

پوچیا یہ کیا کرتے ہو اس نے عرض کیا صفور! آپ کوملوم بنیں یہ ایک قسم کی تو ایجاد توب ہے جس سے یہ شخص آب یہ نشانہ نگایا چاہتا ہے۔ میں یہ سن کر بہت بہنسا کہ بایں دلیش وقش مہادادل جمالت سے بائک تادیک ہورہ ہے۔ وہاں سے ہمٹ آؤ اوداس شخص کومیری تصویر آمادتے دو۔ اس بیچار ہے نے اول کبی کیمرہ نویکا تقاد اس لیے وہ سمجھ نہ سکتا تقا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں نے ہرچند اسے سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔"

دبدب امیری " سے یہ سجی ننایت ہے کہ امیر عبدالرحمان خان کے کمرۂ ملاقات اور خوا بگاہ میں بکڑت تصاویر آویذاں ہوتی تھیں اور ا بنوں نے نصورسازی کے کارفائے بھی جاری کئے تقے امیر عبدالرحمان رخان کی طرح ان کے ہم عصر بیض علماد وسائح کی تصاویر تھی مل کتی ہیں ۔ مثلاً تیر ہویں صدی کے مجدد سمس الولاية حضرت مولاما سيداميرا لاطمانزي النفتنبندي (يبركو مطاخرافي تحصیل صوانی ، وفات موالہ ہجری مطابق ی مارد) کے جانت یں اور خلیکم عجاز حافظ حامى مولوى نور فمرصاحب نقشبندى تقے جن كا اصل وطن كرطهى المزئى تقا اور ال كا وسيع حلقه سرحدس يريلي اور نینی ال یک بھیلا ہوا تھا۔ حیوری صفائہ میں وفات یا ئی۔ آپ نے اپنی تصویر کیمرے سے کھوائی جو شعبہ تاریخ احدیث میں موجودہے اسی طرح صاحراده عبداللطیف صاحب کے ہم عصر علماء یں ایک متلز شخصیت مولاً تا سید حال الدین افغانی صاحب ( ولادت مسمداء ، وفات ور ماریح عدمه عرب کی ہے۔ مولانا پین اسلام ازم

( PAN Is LAMISM ) کے پُرجوش علمبرداد کے اور اپنے وقت میں دنیا اسلام کے محبوب لیڈر کفے ۔ علامہ افغانی کے عہدِ شباب اور عالم بری کی یادگار نصاویر دنیا بھر کے لیڑ پجیسے باسانی دیکھی جاستنی پی مثلاً ۔ ا۔ تاریخ الافغان موکفہ علامہ سید حبال الدین افغانی ۔ مترجم سید عبدالقدوس یا شمی ناشر نعبس اکیڈمی کواچی ۔ تصنیف شکام سید عبدالقدوس یا شمی ناشر نعبس اکیڈمی کواچی ۔ تصنیف شکام بروت الا عسلام " رتالیف خبرالدین الزرکلی مطبوعہ بروت بینان سیدی مسلوعہ بروت

سور فرونسنز انسائيكو پيڈيا مطبوعه لاہور المائية العدوق الوثقى والمتورة المتحربية الكبرى مؤلفه سيد بادى خسروت اسى - نائنرمركم تقافة الاسلاميه رواءالى اليفا دارالعرب القابره حملائى ١١٥٤ء)

### حضرت فاصى صاحب بيان محض ختلا روايت ہے

اب ہم حضرت قاصنی محمد کیو سف صاحب فاروقی قاصنی خیل ہوتی صلع مردان کے درج ذیل بیان کی طرف استے ہیں بے مصرت عبد اللطیف میانہ قد و فامت کے درمیانہ وجود

مضرت عبداللطیف میانه قد و قامت کے درمیانه وجود کے ہفتے۔ کوئی پیاس سال کی عمر ہوگ اور داراتھی کے بال اکتر سیارہ سفید بھی تھے بال اکتر سیند بھی تھے مسر بی سفید ململ کا عمامہ مبھی تھا۔ اس میں بخاری کلاہ تی وا سکٹ اور اس پر کا ملی گرم چوغہ پہنے ہوئے تھے۔" وا سکٹ اور اس پر کا ملی گرم چوغہ پہنے ہوئے تھے۔" وا سکٹ اور اس پر کا ملی گرم چوغہ پہنے ہوئے تھے۔"

تاريخ اتفاعت جون ١٩٥٨م ، طابع مكيم عبداللطبف صاحب تفايد)

میر سے نزدیک حفرت قاصی صاحب کا بیان کہ " دار می کے بال اکثر سیاہ تقے " اُسی طرح محص اختلاف روایت کی قبیل سے ہے جس طرح حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے تذکرہ الشہادین کے ابتدائی حصہ میں فرمایا ہے :

" مولوی صاحب مرحوم چاد مہیتہ قید میں دہے " دھوم)
لیکن اسی کتاب کے صعفہ ۱۲۰ پر حضرت صاحبزادہ مولوی عبداللطیف
صاحب کے خاص شاگرد سیدا حمد نور صاحب کا بی کے بیان کی نیاء
پر رقم فرمایا :

« میاک احمد اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب موصوف ڈیڑھ ماہ تک قید میں رہے ۔ اور پہلے ہم ککھ بچکے ہیں کہ جار ماہ سک قید میں رہیے ۔ یہ اختلاق روایت سے اصل واقعہ میں سب متفق ہیں ۔"

یں سبب میں نے حصرت قاضی صاحب کے بیان کو حضود کی اصطلاح میں " اختلاف روایت " قراد دیا ہے ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ "سیاہ دادہی " کے سوا ان کا بیان فرمودہ حلیہ سرماہ کی تاریخی تصویر کے بامکل عین مطابق ہے ۔ اور اختلاف روایت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت قاضی صاب کے سوا ان کا بیان فرموں نے قادیان میں صفرت صاجزادہ صاحب کھے سرماہ میں جبکہ انہوں نے قادیان میں صفرت صاجزادہ صاحب کھے زیادت کی اسلامیہ سکول بیناور سے سافیں جاعت کے طالبعلم نے اور حضرت شہید مرحوم سے متعلق واقعات مدتوں بعد سپرد قلم فرط نے بینی اسی کتاب (ظہور احمد موعود) کے بیش نفط میں معذرت " معذرت " کے زیر عنوان تحرید فرط نے ہیں: م

" اگر کسی روایت میں تر کی سقم ہو تو وہ میرے قہم اور یاد داشت کا فضور ہو گا کیونکہ میں جنوری سالیم لغایت مئی شائر کے واقعات جنوری مصفیر میں قید تخریر میں لار یا ہوں ۔ اس وقت میری عمر قریباً ہم، سال قری ہیں۔" حضرت قامنی صاحب کا یہ ارتاد بالکل درست ہے۔ مثلاً آپ کے مندرجہ بالا بیان سے قبل لکھا ہے کہ :-

بالمقابل كمرول ميں جانب جنوب حضرت سيد عبداللطيف شہيد كابل رئيس خوست مقبم تفيد اور ان كے ساتھ سيد
 احمد اور جند اور سائتی مجی تقد سيد ماہ جولائي سافار سے آئے ہوئے تقد ۔ "

(کلجود احمرِ موعود صنس)

حالانکہ حضرت قامنی معاصب آبنی ایک دومری کتاب عاقبۃ المکذیں " حصّہ اوّل صغر وس میں لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب غالبًا رجب المرجب سسارھ رمطابق اکتوبر نومبر سلافائم) میں جے بیت اللہ ا کے ادادہ سے سندوستان تشریف لائے ۔ یہی تاریخ آپ کی کتاب "شہدا دالی " صلام میں بھی درج ہے۔

دراصل تفصیلی واقعات کا مدّتوں تک مکل صورت میں محفوظ منا کوریکار کی میں اس سے قریب حافظ تقصیلات کوریکار کی میں اور جزئیات فہم ادر کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوستی اور جزئیات فہم ادر یادواشت کی کمزوری سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ایک کمزور روایت کی کو کھ سے ایک دو مرافیال جنم لیتا ہے۔ بالکل یہی صورت سیاہ داوسی کے معاملہ میں ہوئی ہے۔ اور اس کا بس منظریہ ہے کہ حضرت قاضی صاحب ہم، سال کی عرمیں سومسال بیلے کی یا دواشت کی بناء یہ سے خیال فرائے تھے کہ بوقت زیادت صفرت صاحب کی عرفی کے بناء یہ سے خیال فرائے تھے کہ بوقت زیادت صفرت صاحب کی عرفی کی بناء یہ سے خیال فرائے تھے کہ بوقت زیادت صفرت صاحب کی عرفی کی بناء یہ سے داور کی بناء یہ سے دواشت کی بناء یہ سے دواس کی بناء یہ سے دواست کے دواست کی بناء یہ سے دواست کی دواست کی بناء یہ سے دواست کی بناء یہ دواست کی بناء کی دواست کی بناء یہ دواست کی بناء یہ دواست کی بناء کی دواست کی دواست کی بناء یہ دواست کی بناء یہ دواست کی بناء کی دواست کی بناء یہ دواست کی دواست کی بناء کیا دواست کی دواست کی بناء کی دواست کی بناء کیا کے دواست کی دواست کی بناء کی دواست کی دواست

ف شابراس وجرس رساله • ملم بميران " (علا ١٩٤٤ ١١٥ ١١٥ ١١٥

ہوگی . حالاتکہ یہ خیال حضرت صاحبرادہ صاحب کے ٹاگردِ خاص سید احمد نور صاحب کابلی کی جشم دید اور عینی شہادت کے سرا سرخلات ہے اور کسی طرح مستند نہیں فراد پاپکتا ۔ حضرت قاضی صاحب کو توحود اعترات سے کہ وہ بہلی بار کاردسمبر الله کو قادیان بنیے۔ (ظمورِ احمدِ موعود ص<u>هم</u>) ـ اور آخیار \* البدر" ۲۳رتا ۲۰ چنوری <del>سی</del>نیم مث سے نما بت ہے کہ وہ ۱۵ جنوری سالم کے سفر جیلم میں حضرت صاحرادہ صاحب کے ہمراہ نہیں سفتے ۔ لہذا طالبعلی کے اس دور میں انبیں مرف چندون مک انٹی چندجعلکیاں ہی ویکھنے کا موقع میسراسکا ہوگا۔ اس کے مقابل سید احد قد صاحب کابلی ایک عرصہ دراز تک سیدگاه (خوست) میں حضرت صاحبزاده صاحب کی خدمت بی حاضرہ سفر قادیان میں معی وہ آپ کے سائق عقے اوراسی کرہ میں عظرت جہاں حصرت شہید مرحم رون افروز رہے اور والسی یہ قادیان سے ا فغانتان مك تترف معيت حاصل كيا انس كو حفرت ماجراده ما فرمانی کہ اگر میں مادا کیا تو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے حضرت افدس میں وقد ركسيرت احمد صفاا مولام مولوى قددت الترصاحب سنوري مطبوعه الاقام داوه)

مچر حصرت صاحبزادہ صاحب کی نعشِ مبادک پیخروں کے واقعیرے

ننن ابت ایدن ۱۹۹۸ مو می مفرت صاحراده صاحب کا سال والد می مدر می مفرت صاحراده صاحب کا سال والد می ۱۹۹۸ می ۱۹۹۸ می مدر دونند کرلیا گیا ہے۔

ل حفزت قامنی معاصیت آینی کتاب « عاقبة المکذیبی " صریم پر اپنی بیهی بار آمد قادیا ن کی تاریخ :

<sup>&</sup>quot; ٢١٥ روسمبر الما المستخرير فرا ألى سهد

نکال کر کابل مٹہر کے سٹمالی جانب بالائی سار نامی پہارلی کے دوسری جانب قبات ہوئی کے دوسری جانب قبات ہوئی گائی سار تامی پہارلی کے دوسری فراموٹ نہیں کر سکتی ۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیا لکوئی نے الک دفتہ فرانا ،

" یہ بہادر نوجوان بڑے کام کا آدمی ہے۔ حضرت عبراللطیف تنہید .... کو سب جانتے ہیں۔ حضرت جمۃ اللہ علیہ السلام نے ایسے اغزاز واکرام سے آپ کا ذکر کیا ہے جو قیامت مک اپنی لانظیری کے فخر کے آبداد مو تیوں سے مزین دہے گا۔ اس نوجوان نے آب کے جبد مبارک کی آمزی خدت سے وہ حضہ لیا ہے جو وہ مجی اپنی لانظیری ہیں ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گا۔"

(الحكم عارًا ١٠٠٧ وسمبر ١٠٠٧ وار صل كالمرك)

سید احمد نور مساحب کا بلی مرحوم کی مشهادت کے مطابق مصرت صاحبزادہ صاحب کی عمر بجانس سال کی نہیں فتر میا ساتھ اور سنتر مساجبزادہ مساحب کی عمر بجانس سال کی نہیں

کے درمیان می ۔ و شہید مرحم کے شمدید وافغات مصاقل صل مو نفر سیام افد

و سہیدمرحوم سے معمدیدو افعات تصدوں سے وحم سے سدے مام میں مطبوعہ منیاء الاسلام پرلیس قادیان اکتوبر المام )

اس جیشم دید شہادت کے اعتبار سے ہر صاحب فہم و فراست اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس عرمیں عام طور ہی وسطی ایٹیا کے بات ندوں کی ڈار طعی کے بال سفید ہوجاتے ہیں یاسیا ہ رہتے ہیں جبیبا کہ حضرت قامنی صاب کی روار لیے میں ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کا اس عرمیں خضاب

ل حضرت بافي مسلم عد مبادك كي نبت جو وافعات حضرت قامني صاب

استعال کونا خارج از امکان نہیں بلکہ قرین قیاس سے کیونکہ حفرت اللہ علیہ کا قول ہے کہ انخفرت صلی اللہ علیہ و کم نے بھی خضاب کا استعمال فرمایا ( سیرت محمدی ترجہ مواہب اللہ نیہ لفسطلاتی حلد ۲ صفحہ ۵۵۵) کیس اگر حضرت صاحب نے لینے آقا ومولی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبادک سنت پھل کی سعادت حاصل کی ہوتو کسی عاشتی رسول کو اس پر حرف گیری کرتے کا کوئی حق حاصل نہیں۔

یہ نظریہ معی درست نہیں کہ انیسویں صدی عیسوی کے ہوتک افغان قوم میں ابھی خضاب کا رواج نہیں ہوا تھا۔ حق یہ سے کہ تاریخی طور یہ اس نظریہ کی تائید نہیں ہوسکتی ۔ میں حضرت صاحبرادہ صاحب کے ہمعصر علماء کا تذکرہ کر تنے ہوئے علامہ جمال الدین افغانی کی تصویر کے ماحد بتا بچکا ہوں۔ حن میں "العدوة الوثقی والثورة الدحربریة الکبری " مجی ہے ۔ اس کتاب کے مرود ق پرجوتصویر سے اس سے علامہ کا خضاب استعمال کرتا صاف نظر آ تاہے۔

### ففرو درونشی کے بادشاہ

اب مرف بہ سوال باقی رہ جاتا ہے حضرت صاحبزادہ صاحب اپنے بند روحانی مقام اورعظیم رُتبر کے باوجود ولیورنڈ لائن کشن کی ایک تصویر میں گورنز متریندل خان کے سامنے زمین پر کیوں بیٹے

کی بیان فرموده روایات یا کتب میں مندرج بیں ان میں بھی اضلاف رواین " کی کئی مثالیں یائی جاتی ہیں۔ ( ملاحظہ ہوسپرت المہدی حصد سوم هی<sup>س ۴۹ ،</sup>ظهورِ احمد موعود صلام ، نه هی

د کھائی دیتے ہیں ؟ اس سوال کا مختصر اور فیصلہ کن جواب برہے که حضرت صاحزاده صاحب دنیاوی وجابهت اور شامانه تذک واختشا کے با وجود ایک ہے مثال بیکر تواضع ' مجسمۂ خاکساری اور فقر و درولیٹی کے بادت ہمی تھے اور یہ نضویر اسی تفیقت کی عکاسی کرتی سے حب کو دیکھ کر اُن سے بے بناہ عقیدت پیدا ہوتی سے المخضرت صلى الله عليه و المم كا فران مبالك به و إذًا تُوَاضَعُ الْعَبْدُ (لِللهِ) دَفَعَ أَلَكُ اللهُ اللهُ الله مَا اللهُ ال خدا تعالی کے لیے خاکساری اختیار کرتاہے تو اکٹر تعالی اسے سانیں س سمان یک دِفعت بخشاہے۔

حصرت صاحب زاده معاحب کی درویشانه طبع اور منکسرالمزاحی کے المبیے ایسے واقعات آپ کی سوانح میں موجود میں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے ۔ کون احمدی حضرت سبدعبدالشاد المعروف بزرگ صلیب سے وافف نہیں ؟ . وہ صاحب کشف بزرگ تھے اور حضرت صاحبادہ صاحب کے نہایت مفرت شاکردوں میں نہایت بلندمقام کہ کھتے عففه حب وه قادیان میں واصل بنی ہوئے تو حضرت سیدنا فضل عمر وطلہوزی میں محقے ۔ جناب اللی سے آپ کو بتلایا گیاکہ ایک ایسایزگ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے جس سے زمین واسمان ہل گئے ہیں۔ ( العضل قاميان سرومبر نسسواء من<sup>م</sup>)

حضرت بزدگ صاحب نے اپنی آ تکھوں سے جو حالات دیکھے یا حضرت صاحبزاده صاحب کی زبان مبارک سے سنتے اک کوستیراحمدود صاحب کا بلی نے " شہید مرحوم کے کیشم دید واقعات " حصّہ دوم کے نام سے ۲۷؍ دسمبر الم 191 م کو ایک منتقل رسالہ کی شکل میں شائع کردیا یه حالات بھی بہت ہی ایمان افروز ہیں اور آب کی سیرت وسوائح

ف كنزالمال معليه مذا مطبوعه بيروت ١٩٨٥

پرتلم اکھانے والا کوئی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہوسکا اس رسالہ سے یہ انکشاف بھی ہوتا ہے کہ آپ احمدیت سے وابستگی سے قبل بھی دلوبار ہندوستان تشریف ہے گئے بھے۔ دوسری بار آپ نے لکھنو میں ایک فقر کے ہاتھ یہ بیعت کی جو نقشبندی طریقے کا تھا۔ اس نے کہا کہ فیمے ہرطریقہ کی اجازت ہے لیکن میں نقشندی طریقہ یہ بیعت لیتا ہوں ۔ اس کے بعد کچھ دلوں کے لیے فقر چلا گیا اور آپ یہ بہت سے اسراد کھلے ۔ چند دوز بعد وہ فقر نمیسری باد آیا ۔ کچھ باتیں ہوئیں تو فقر نے کہا کہ آپ نے تو بہت ترقی کی ہے آیا ۔ کچھ باتیں ہوئیں تو فقر نہیں دیکھ سکتا اور بھر آپ کو بیعت کہ میں بالکل آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور بھر آپ کو بیعت لینے کی اجازت دیدی ۔

اس رسالہ میں حفرت بزدگ صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ

یہلے سفر سندوستان پر دوشنی ڈالی ہے۔ چناپخہ فرمانے ہیں ،" صاحبزادہ صاحب علم مرقبہ کے بڑے عالم سفے۔ ہرقتم
کا علم دکھتے تھے۔ بہت سے شاگرد بھی آپ سے تعلیم
پاتے سفے دیک دفعہ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سندوان معی جانا چاہیے۔ یہ گورز (شریندل) کے حاکم ہونے سے بہلے کا واقعہ تھا ..... آپ نے مولوی جان کل سے کہاکہ میرا سندوستان جانے کا ادادہ ہے۔ مولوی صاحب نے عرف میں میرا سندوستان جانے کا ادادہ ہے۔ مولوی صاحب نے عرف کیا میں معی ساتھ جنتا ہوں۔ آپ نے فرایا کہ میں تو ایک تہہ بند دکھتا ہوں ۔ آپ نے فرایا کہ میں تو ایک بنا ہوں ۔ آپ نے درکھتا ہوں ۔ آگرتم میرے بنا ہوں ۔ آپ اور مولوی صاحب نے تنہ بند بند کھتا ہوں ۔ آب اور مولوی صاحب نے تنہ بند سے بن کر چلنا ہوگا۔ آخر آپ اور مولوی صاحب نے تنہ بند بند بند کھتا ہوگا۔ آخر آپ اور مولوی صاحب نے تنہ بند بند بند کھتا ہوگا۔ آخر آپ اور مولوی صاحب نے تنہ بند بند بند کھتا ہوگا۔ آخر آپ اور مولوی صاحب نے تنہ بند بند کھتا ہوگا۔ آخر آپ اور مولوی صاحب نے تنہ بند

كو نتكاكبينه مُرامعلوم بومًا تقار ايك رومال سين يركسكاليا حب امرنسر تہنمے کشمیری فلد میں ایک صفی مذہب کا مولوی حب المرسر ہے۔ میری سہ یک عقا اس کے پائس اتر پڑھے . اس مولوی کے پائس کما بوں فندا کی لا بریری تفی .... دات دن کا بول کے مطالعہ میں شنول ر ہنتے رشام سے صبح کے کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تنے اسی گنامی کی حالت میں رہے کہ نہ نو آپکا کوئی وا قف بنا اور نہ آپ کسی کے واقف ہوئے۔ صرف کمبی کمبی ملنگ فقیروں کے پاس مبایا کرتے تھے۔ اس ڈیرہ کے لوگوں كو بهت نوش كيا كرف عق كبونكم ماجزاده صاحب دولتمند آدمی عقم آبکو سمع سے خرج آیا کما تھا۔اس لیے آپ ہوگوں کو بہت کھ دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے جاميهُ ملنكي زيب تن ركها ..... حضرت صاحبراده ماحب قربیا تین سال کیے بعد والیس خوست اسی تباس مولویانہ

(رساله مذكوره صرفته)

منمنًا یہ بنانا بھی خالی از دلجیبی نہ ہوگا کہ حضرت بانی سلم اہمین کی مقدس سوائح فروتنی متکسر المزاجی اور انکسار کے واقعات سے بریز ہے ۔ دعولی سے قبل حب ہی مقدمات کے سلم میں بٹالہ یا گوردال پور تشرلیف لے جانے تو اکثر ننود بیدل چلتے اور اپنے خادمول کو گھوڑے پرسوار کرا دیتے (الحکم الله مئی ۱۹۳۸ منسس) محضرت اقدس عمر بھر انہیں عاجزانہ رامول پر گامزن دہے۔ بعق اوزان ہبلی محلس میں سادگی کی وجہ سے نووار دلوگ آپ کو بہجانے اوزان آپ کو بہجانے سے قاصر دہتے ہے۔ داخلاتی احمد صوری

و اکر بشارت احدصا حب کی عینی شہادت سے کہ حضرت تواب محد علی خان صاحب کی پہلی سیگم صاحبہ کا انتقال ہوا تو مضرت اقدیں جناز سے کے سابغ فرستان تشریف سے گئے فرا معی تیار نہ محق ۔ میں نے جلدی سے ایک ورخت کے نیچے سفید جادر کچھائی مفنور اس چادر پر بیٹے گئے ۔ مفودی دیر بعد لوگ وہیں اتا تمروع ہو گئے ہوننی أُمَّا حَصْرَتَ اقدُنُسُ اسْءَ فرَلْتَ آئِيهِ يَهَالَ بِيَعِيمُهُ أُورِ تُودِينِي كُلُكُ جات اور اسے حادر یہ بھالیتے ..... " یہاں تک کہ مقوری دیرنہ گزری تفی حود بیفتا مول که حضرت صاحب تو منی پر بینظمین اورمرید سارمے چادر پر بلیطے ہیں ۔ آنے والوں کو تو زیارت اور ملاقات کے شوق و ذوق میں یہ نظر مر آیا مگر میں دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں كواص را تقا اورسائة أى ايان ترقى كورا تقاكه خدان كيام تبه دیا ہے اور نفس میں کس قدر انکسار اور فروتنی ہے " ( محدِّد اعظم حصَّه دوم صفِّ ٢٩٣٠ -١٧٩٨ مصنفه في اكثر بشارت احمد صاحب ناشراحمديه الجن أشاعت لا بود دسمبر ۴ ما ۱۹ اس سے بھی جیرت انگیز واقعہ حضرت مولانا عبدالکرم صاحب سیالکوٹی کاسے جو انہی کے الفاظ میں درج ذیل کیا جاتا ہے ۔فراتے ہن « ایک د فغه گری کا موسم تفا اور حضرت مسیع موعود علیالسلاً) كے اہل خانہ لدھيانہ كلئے ہوئے تھے . مين حضور كوسلنے اندونِ خانه كيا ـ كمره نيا بنيا بنا تفا اور معندِا تفا - ين ایک چاریا ئی پر فداکبیک کیا اور مصے بیندا گئی۔ مصور اس وقت کھھ تصنیف فرانے ہوئے مہل رہے تھے۔ حب میں جو نک کر جا گا تو دیکھا کہ حضرت منبع موعودعلیہ اللام میری چار یائی کے نیچے زبن پر لیٹے ہوئے تھے ہیں

گجرا کر ادب سے گھڑا ہو کیا ۔ صفرت میج موعود علیہ اللا کے بھی فہت سے بوچھا ۔ مولوی صاحب آپ کیوں اٹھ بیسے بیٹے ہوئے ہیں ۔ میں لویہ کسیطے بمیں نے عرض کیا صفور نیچے لیسے ہوئے ہیں ۔ میں لویہ کسیے سوسکتا ہوں ؟ مسکوا کر فرایا ۔ آپ بے تکلفی سے لیئے رہیں میں تو آپ کا پہرہ دے رہا تھا ۔ بچے شور کرتے تھے میں ان کو روکنا تھا تا کہ آبکی نیند میں کوئی خلل نہ اللہ استفقت کا کیا عالم تھا ۔ "
دمیرت حضرت میچ موعود مولفہ صفرت مولوی عبرالکریم صابسیاللونی کا دمیرت حضرت میچ موعود مولفہ صفرت مولوی عبرالکریم صابسیاللونی کے دمیرت حضرت میچ موعود مولفہ صفرت مولوی عبرالکریم صابسیاللونی کا دمیرت حضرت میچ موعود مولفہ صفرت مولوی عبرالکریم صابسیاللونی کا

خلاصة كلام

المخضرية كه حضرت صاجزاده صاحب كى ١٨٩٣ مرى يادگارتضويه كى ١٨٩٣ مرى يادگارتضويه كى ١٨٩٣ مرى يادگارتضويه كى بارے ادر دولوں كا كى بيرت كے علوم كا آپس ميں جولى دامن كا ساخة ہے اور دولوں كا سيرت كے علوم كا آپس ميں جولى دامن كا ساخة ہے اور دولوں كا سرچتم عقلبات يا ذو فيات نہيں المكم متند معلومات اور تموس حقائق بيں -

تعقق كے نئے كوشے اور فكرين احديث در تواست

بالآخریں دنیا بھر کے احمدی مقلّروں کو انشودوں اور دلیسری سکالوکے سے عرف کر دل کا کہ حضرت صاجزادہ صاحب کی تصویر کے سلسلہ میں مزید تحقیق کے متعدد نئے گوشنے اور ڈاویے بھی ہیں۔ اور ایس علی اور تحقیقی میدان کمیں ابھی بہت ساکام باقی ہے جس کی جلد نکیل کے لیے عمیے ان کے فلصانہ اور پر بوش تعاون کی بے حدمترودت ہے مثلاً

ب مرد المراب المراب المراب المراب المرب المرب المرب المرب المربي موجودافراد كى المرب المربي المربي موجودافراد كى فهرست دستياب منيس بوسكى مركم ممكن بي كم جرمنى، فرانس، ماسكو، شكاكو، والشنكين اور نيويادك كى لا برير يول سے كا ميا بى ابو سكے م

امیر عبدالرحمان خان نے دیدبہ امیری صن<sup>یو</sup> میں ولیونڈلائن کے یہ طافی دفد کے حسب ذیل میر بتائے ہ

مراد فن ولیداند - کونل ایکس (کواد فراسطر جزل آفس) کپتان میک جهان - کپتان میزس اسمته مسطر کلادک ملازم فادن آفس ومنصم پولٹیکل اسٹنٹ - میجر فنے والسرائے بندکے ڈاکٹر،

اگر ان ممبران کے ورثاء سے رالطر ممکن ہو توامبدہے کم یہ گروی فولو مع اسماء کے مہیاء ہوجائیں۔

ا بدد " البدد " ۲۳ ما ۳۰ مرجنوری ۱۹۰۸ء صناسے نابت ہے کہ سفر جہلم ساوار کے دوران بہت سے انگریزمرد اور لیٹیاں صفر اقدس کی تقوید کمینینے کے شائن تھے۔ ایک ردایت کے مطابق ہو مدت سے چلی آرہی ہے اور الفضل دفادیان) ہیں ہی اس کاذکر ہے۔ لاہور سیشن پر ایک انگریز نے حضرت صاحب کی فولا کی سنتی مگر آج میک اس کا کوئی سراع مہیں مل سکا۔

۳۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امیر عبدالرحمٰن خان کے پیلٹے امیر صبیب الندخان ( ۱۹۷۶ءؒ، ۱۹۱۹) کی رسم تاج پوشی محفرت صاحبزلوہ صاحب سے کا تقول عمل ہیں آئی۔ اسے کانش ! اس نشاہی تقریب کا کوئی فوٹو کابل کے میوزیم باکسی اور ملک کی لائبرری یا عبائب گھر سے دستیاب ہوجائے ۔ حضرت صاحبادہ صاحب کے لینت جگر سللہ کے جبید عالم اور میرے مشقق استاد حضرت سبید ابوالحن صاحب قدسی کو عمر عبر اس کے دیکھنے کی حسرت دہی۔ قدسی کو عمر عبر اس کے دیکھنے کی حسرت دہی۔

سید احمد نور کابلی صاحب حضرت صاحبزادہ صاحب کی خونجیکا ہے شہادت کے واقعہ کے بعد بطور نشانی آپ کے بال ساتھ لائے اور حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی خدمت میں پیش کیے ۔ حضور نے وہ بال ایک کھلے منہ کی جھوٹی وہ اللہ اس یونل کو سربہر کرد یا اور بجر اس حضیت الدعاء کی ایک کھونٹی سے اس حثیثتی میں تاکہ باندھ کر اپنی بیت الدعاء کی ایک کھونٹی سے لطکا دیا ۔ اور یہ ساداعمل آپ نے الیے طور برکیا کہ گویا ان بالوں کو بی ایک تیرک خیال قرائے کھے۔

وسيرت المبررى مصدوم صفه ، حيثمديدوا فغات مصاول ملا)

یہ منبرک بال اگرا حدیث کی دوسری صدی تک فحفظ رہنتے نوایک احمدی کو انہی زیادت سے کنٹی روحاتی مسترت اور قلبی کون حاصل ہوتا لیکن افسوس صدا فسوس ا وہ تو ربع صدی کے اندرہی فائب ہوگئے۔ محکد انتفاد التد حضرت صاحبرادہ صاحب کی یا دگار تصویر تیامت کی معوظ رہے گی۔

کیا ہی مبادک ہیں وہ خدام دین جو اس دائی یادکار کے فعنوظ کرنے کی سعادت حاصل کرتے۔ اور خدا کے ففنوں کے دارت مینتے ہیں۔

( الغفل ۲۲رمئی ۱۹۸۹ )

#### مازه تریف شهادت

سید خمد فد صاحب کابلی (ولدسیداحمد فد صاحب کابلی شاگرد فاص حضرت شهید مرحم) کا حلفیه بیان : به که :

" بین نے جب صاحبزادہ عبداللام صاحب مرحم سے شہید عبداللام صاحب کے مطابل کے النان عقر اور شہید عبداللام صاحب کے سائل کے النان عقر اور باتی رضتہ داروں کا بجی اس وقت یہی خیال تھا۔

بن نے عبداللام صاحب کو پورے غورسے دیکھا ہوا بین نے عبداللام صاحب کو پورے غورسے دیکھا ہوا بین نے میداللام صاحب کو پورے غورسے دیکھا ہوا بین نے میداللام صاحب کو پورے غورسے دیکھا ہوا بین کے ان کا صبم 'سٹائل موجودہ تصویر سے بائل مطابقت رکھتا ہے۔

میں یہ تھی حلفیہ گواہی دیتا ہوں کہ جب یہ تضویرالخ احدیت میں حالتے ہوئی تو اس دقت مجھے بتایا گیا کہ اس تضویر کی تصدیق صاحبادہ صاحب شہید کی ہمشیرہ والدہ عبدالقدوس صاحب دصاحبادہ) جو اس وقت سرائے نود تگیں ذندہ تمیں فرمایا میں بھی تصدیق کی ہوں کہ ان کا حلیہ تمام وہی ہے کوئی شک نیں۔ "

> واسطام ستيد محد نور کا بلي مرحوم

شاگردخاص حضرت شهیدمرحوم ،ارمی ۱۹۸۹ گواه شد: حمیدالدین اختر ولد بچه مدی المیاس الدین صاحب میما بهاولیودی ۱۱، مثی ۱۹۸۹

### أيك اورحلفيه ببان

" میں حلبیہ بیان کوتا ہوں کہ سید احمد فود صاحب کا بلی نے محجہ سے بیان کیا کہ آب کے والد محرم خان بہا در غلام فحد صاحب کیا گئی سے شاہرادہ سید عبدالعطیف صاحب سے تشکل ملتی جلتی ہے۔ "

د محدلت پرخان کلکتی این خان بها در غلام محدخان صاحب مرحم کلکتی معرفت مرحم کلکتی مردن محرفت مردن معرفت مردن معرفت ملک مغینط احدصا حب اعوان مکان منبر ۱۹۴۴ اندردن حرم کیط برمنگ ۱۹۸۹ م

### مكتوب واكر محمطى صاحب ابق اميرجباعت عير

#### كمستوحاد

مکری و فتر می جناب دوست فحر شاہد صاحب
السلام علیکم ورحمۃ الندوبرکاۃ،
السلام علیکم ورحمۃ الندوبرکاۃ،
العضل میں حفرت عبداللطیق شہید کی تصویر کی بایت آپ کا
معرکۃ الآراء مضمون پڑھ کر بہت خوشی ہوئی ۔ اللم دوفزد۔
مبادک ہو .... آپ نے جس بزرک کا ذکر کبا ہے لینی حافظ حاجی تور محمد صاحب وہ میر ہے سسر جناب شمس الدین خان صاحب مرحم دسابق امیر سرحد) کے والد بزرگواد تھے .... میں نے شمس الدین صاحب مرحم دسابق امیر سرحد) کے والد بزرگواد تھے .... میں نے شمس الدین صاحب کے گر میں انکی دو تصویریں کیمرہے کی دیکھی ہیں ایک میں ان کے بڑا ہے صاحبرا دیے مولوی میح الدین صاحب بھی کے ساتھ ان کے بڑا ہے صاحبرا دیے مولوی میح الدین صاحب بھی کمراہے ہیں تصویر میں۔ کا فظ حاجی فد محمد صاحب بہت بوڑھے ہیں تصویر میں۔

... ایک یاد بچر ایک زبرد ست تحقیقی مصنون ککھنے پر مبارکبا دبیش کرا ہول ۔ "

( مورخه ۳ رجون ۱۹۸۹ م)

مکتوب گرامی جناب مک لک الدین حب یم لے مکتوب گرامی جناب ملک الدین حب یم لے مؤلف "اصحالے حب"

لسيم الندائرجل الوحيم

۱۲۹۸مش ۹/4/۸۹

بخدمت را درم نحرم مولوی دوست فحرمه شاکد مورخ احدیت الدم علیکم ورحم الندوبهاته

حضرت ستدعیداللطبف صاحب کی تضویر کے بادسے ہیں آپکی طرف سے انفضل ملا بجزا کم اللہ اصن الجزاء ۔ اتفاقاً چِند دن پہلے یہ شمارہ فجے مل گیا تھا اور ہیں نے اسے سارا پرلمطا ۔ الحمداللّٰد کر بہت مدلل اور مفتول خوات دین مفتول خوات دین مفتول خوات دین کو مفتول خوات دین کی تونیق عطا کہے۔ "

# خان عبدالرحيم خان صاحب عادل مولوى قامنل (بسر صفرت مولوى عبدالله افغان مدرويش فاديان) كا كرامي نامه -

"کُرْتُنَة مئی ۱۹۸۹ء کے الفضل بیں حضرت صاحبرادہ سیدعبراللطیف صاحب شہید کی شبیہ مبادک کے بارہ بیں آپ کا بہت ہی محرکہ الآرام مدلل اور محققانہ مضمون نظرسے کُرُدا۔ بلاشبہ آپ نے بے حد عنت اعصاب شکن تک ودو اور ذیر دست تحقیق کے بعد تاریخ احمدیت میں ایک نہایت اہم اور بے حد مغید اور ایمان افروز باب کا اضافہ کیا ہے۔ "نہایت اہم اور بے حد مغید اور ایمان افروز باب کا اضافہ کیا ہے۔ "

#### حرف آ

# منبداء كابل كاعالى مقار

### رستيزاصرت فضل عر)

ر بڑی عید میں سے جو قربا نیوں اور تکالیف کی ہے۔ وہ جیوی سے حس میں بادشاہیں اور حکومتیں ملتی ہی خدا کانام نام ہیں قربانی کا ۔ ہمارے لیے تختِ حکومت سولی کا تختہ ہے۔ دی سماری حکومت سے اور وہ تمام تکالیف جو ہمیں وی جاتی ہی اہیں میں ہمارے لیے فرہے ..... کیا تم سمجتے ہو کہ جن اور کی میں اللہ علیہ وسلم کے آگے بیجے اور کی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے آگے بیجے اور کی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیجے اور کی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیجے اور کی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے آگے بیجے اور کی اللہ علیہ وسلم کے اللہ وسلم کے آگے بیجے اور کی اللہ وسلم کے آگے بیجے اور کی اللہ وسلم کے الل بائیں جانیں دیں انہوں نے عید نہیں دیکھی ۔ آج وہ ساتھنے نہیں ہیں ورنہ تم دیکھنے کہ ان کے جہروں پر السے اتار ہوتے تھے تبو ظاہری عید منانے والوں کے جہروں دیوی نہیں ہو سکتے - جو جان دیے دیتا تھا وہ یہی سمحتا تفاکہ میری عید ایکئی اسی لیے انہیں شہید کیا گیا ہے ۔ کہ وہ عید کا جاند دیکھتے ہوئے مرے ہر مومن جردین کے بیے فدا ہوتا ہے وہ عید دیکھا سے میری عید اضمیہ ہوتی ہے۔ یہی انبیار نے دمانہ کا نشان ہے اور اسی کیے

ہمیں پیدا کیا گیا ہے -کہیں ہو ہم اللہ تنائی کا شکر ادا کریں اور انس کے نام کوبلند مرین کمہ انس نے ہمیں انس عید کی توفیق دی جو سب سے بولمنی عیدہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسمان سے اترتے اور اللہ اللہ کو تختوں سے آمار کر ہمیں ان کی جگہ بٹھا دیتے تو ان کا لیوں کے کمنوالمبر میں وہ چیز بالکل حقر ہوتی ہے شہداء نے افغانستان میں جائیں دیں۔ ان کی عربت جین جایان اور افغانسان و فیرہ کے بادشاہوں سے بہت زیادہ ہے۔ اور دنیا کی بزار وسال کی بادت بین ان کے مقابلہ میں میج بین استره احدی بادشاه جو د نیا کو فع کریں گے۔ انٹی چنیت ان تنهداء کے مقابلہ میں وہی ہوگی ہو پیلوان کے مقابلہ میں بحير كى بدق ہے۔ يہ قرا نياں كرتے والے خداتمالي كے دائیں ہا تھ تخت پر بیٹے ہوں گے اور بادت اس کر توالے مودّب سامنے کالم ہے ہوں گے۔" ( خطبات فسمود تعلد دوم مسمدا اسمدا)

# حضرت الم حمين كام

(مفرت صاجر لده سیدعبد العطیف سید کے بیم جال سپردگ ۱۱ رجوالائی کے عید قربان محساسة بہلے توارد کی نسبت سے د بیج محرست عراض دیت ڈاکٹرداجہ ندیر احدصا طفر)

ہرایک بندۂ آزاد کا امام سیبی ا یزیدیت کے بیے مرک کا پٹیام حسین کے بیے مرک کا پٹیام حسین میان کرب و بلا آج وقت گئے ہیں ہم میان کرب و بلا آج وقت گئے ہیں ہم اور اپنے فون سے کھا تہالا ام حسین میں معمور زندگی اپنی !!!

تنباری یاد تیس آئے مبیح وشام صیرت غم میات و متاع میان ممبول کئے

كركوكيا بمين سرست تيراط محسين

نہال می کے بیے نون دے دیا اپنا اگرچہ آپ تھا اسوقت تشہ کا آسی

مينيت كامزه بم في مجد لياحب نود توجر سميدين كيد آياترامقام حسين

سینت بیر سماری گواه سے کابل خدا کی راه س سنگسار بوگ لطیف جوا نتاع میں تری پاگیا دوام سین م وه نیرانون مقدس و کربلامین بها يفتل كابل نيا ما المحسين وه اِک بیوت نزاییج فاتلو*ں کے گھر*ا انصیم وه ایسکے گردینراروں کااردام بین وه نصف قبرمي كارا موا وه نصف اب مستنیق وه سنگ خشنت کی بارش کوافر کام بین سنارہے ہیں خدا کوسم اپنا قصر عم! مگر ور مله بنابيے تنهارا نام سيڻ ہراک شہادتِ عظلی بہ یاد آنے ہو یہ تبریے آنا کے رب کا سے استمام سیٹ لام ان پہ بھی تجھ یہ بھی پوسلا <del>آس</del>ین ، برزید مین کی روش م ہمیں نوحان سے پر بہاں م*یں جبر*کو بدنام کر دیا تو ۔ عجب طرح سے لیا تونے انتقام سین برابك كرب وبلاكرم نيرب دم سے ہے ہرائی کوٹ بُرول زم نیرے دم سے

#### معاونين خصوصحص

- محدم خواج قرالزان میاصب گوچرقان
   والدهماصید مربوم تواج فررالزمان میاصید
  - مخاص عبدالوحد صاحب مرحم
- خاج عبدالرحمٰ صاحب والدوٰاج قرالاان صاحب
  - . مبادک احدماحب برسط کواچی
    - عيدالصمدخان مساحب لا بور
- . ميأن عبدالسميع صاحب فن الرودكيث مركودا
  - ومنتنخ فالدمسعود صاحب فيصل آباد
  - و محداعظم اكبير مري سلسله فيصل آباد
    - غلام مرتقي معاصب كولى آزادكشير
      - منيرا حدثمس عامعه احديه راوه



نام ام کامندرجرویل

تيمت فيجلد مر

برنانة تقيل تازه بخواست به فازه رف اورم شهداوت برنانة تقيل تازه بخواست به فازه رف اورم شهداوت برنانة تقيل تازه بخواست به فازه رف اورم شهداوت برنانة تقيل من من من المراد المان قاديان من المراد كالمي مع براد المان قاديان من المراد كالمي مع بردار المان قاديان من المراد كالمي مع بردار المان قاديان من المراد بالمراد با

شاقان تألي بحال المنظمة المنظمة المنطقة المنط

سر: جال الدين انج منزلغ سعبل نجم

مطبوعہ: لاہو آرٹ پریں ۵۱ - انکمکی کامور MIRZA ZAFAR AHMAD 3-3-1-205 Park town, Sengendai-Nishi, Koshigaya-Shi, Saitama-Ken 343-0041



SAYYAD ABUL HASAN and SAYYAD MOHAMMAD TAYYAB, Two of the Sons of our Martyr Sayyad Abdul Latif, of Kabul.